

# لتقيقت نتارفهم كارميا بأثمرا برانيم طام بل شاوكا ركتا بين



















# اسالانهجنده رجيرة الزميل



1 7000روپے

تعودی عرب، کویت ، **اُردن ، ایران ، سری انکا ، اب**وشهبی ، بخرین ، د و بن ،مسقط ، قطر ، شارجه ، بھارت ،سو ڈان ، پوگنڈ ا ، کینیا ، ناپنجیریا اور و عجرافریقی ممالک ہشرقی اورمغربی جرمنی ، ڈنمارک ،انگلینڈ ، ناروے ، سويْدن ، فرانس ، ملائشيا ، سوئنز رلند ، سنگايور ، ما نگ كانگ ، آسريا ، بروناني

# 7000روپي

آسٹریلیا، کینیڈا، جی، نیوزی لینڈ، بہاماز، وینز ویلا، یونان،امریکہ، نورو، برازیل، چلی، کولمبیا، کیوبا، ارجنٹائن، جمیکا، میکسیکو، گریناڈا

ت فيرمما لك سيرتو م مجوانے كے لئے "وقاص شاہد" كے نام كاؤرانث اوائى ۔

ت یا ستان کے علاوہ دوسرے می لک وی فی تیس جاتی ، رقم مینے مجوانی نسروری ہے۔ الا كانول يرد اك فرج فريدار مفرات ك ذمه وكار

من خط و کتابت اور بدل اشتر اک رواند کرتے وقت خریداری مواند نبر با مناضروری ہے۔

تهر في پيدى اطلاع ميني پندر و تاريخ سے بہلے و يا-

26- ينياله كراؤنثر النك ميكلو ذرود الاجور - فون: 042-37356541



خداکسی شخص کواس کی طاقت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ایکھے کام رے گاتواس کوأن کا فائدہ ملے گائرے کرے گاتو أے أن کا نقصان مہنچے گا۔اے پروردگار! ہم سے بھول یا چوک ہوگئ ہوتو ہم ہے مؤاخذہ نہ کیجیجو۔اے پروردگار! ہم پرامیا بوجھ نہ ڈالیوجییا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالاتھا۔اے برور دگار! جتنا بو جھا تھانے کی ہم میں طاقت نہیں أتناهمارے سرير ندر کھيواور (اے يروردگار) تهارے گناہوں سے درگذر کراور جمیں بخش دے اور ہم برحم فرمانو ای جاراما لک ہے۔ اور ہم کوکافروں پرغالب کر (۲۸۱)

Scanned B

سورة البق ه

عنايت التد شامر بن عنايت الله

سركوليشن منيجر فضل رزاق عرفان حاويد شعبه اشتهارات خرماقبال محمرا شفاق مومن كمپوزنگ رائم كميدوثرز-لا مور

رز مروب 4329344-0323 مارن مروب 4329344-0323 وق تا ما 321-461 6461 ما 320 رياي أنش إرزاق 4300564 المارزان 0343-4300564 خرفان جادير 7877-0322

مديرانني. صالحيشا مد

قانوني مشير وقاص شامد اندودئيك شعبه تعلقات عامه يال محمدا براجيم طاهر

مجلس مشاورت ابدال بيلأ مخطمت فاروق ميم الف ﴿ أَمَّهُ شَبِيرِ حسين وأمر تغميل وأمر تعبيرات دُائِرْ رانامحرا قبال

قيت -/90 روپ

يدًا من 26- ينياله كراؤنثر انك مينكو ذرو ذلا بور 37356541 - 2

monthlyhikayat44@gmall.com مناعن ادر قریری ال کے primecomputer.biz@gmail.com

| 5           | س رے میں             |                                            |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 7           |                      | لهجة فكريه                                 |
| 12          | بطميرشني و           | كرت أكورج حايا                             |
| 15          | افعتال مغليما لمجم   | جمبومني فيهر                               |
|             | الفال شهرام          | ئر بدر مود ک جارد ل شاہے دیت<br>منتعدہ معد |
| 19          | ميدرياض أفسن         | ئے اتھ باگ پر                              |
| 25          | الجرال وا            | جنگل كا قانون                              |
| 29          | ماق اسن مک           | معلشوت<br>حسر سے                           |
| Bo          |                      | تكريخي ناول                                |
| 33          | مر بالقرائر          | مقل نی چگم قسط ۱۱                          |
| <b>68</b> . | ٤ أمة مانا عجرا قبال | مصت سعد<br>تندرکی برارنعت سے               |
| _// 15      | rar l                | عبر رته                                    |
| 71          | مبيب اشرف مبيال      | بِهِا وَرَشَّلُودُ كَيِّت<br>تشخصيات       |
| 77 .        | مبدانند              | مادرمات کاسفرآ خرت<br>مادرمات کاسفرآ خرت   |
| 81          | L.                   | انكشاف                                     |
| P           | مهي بدومنقيد         | کا رنفز گینگ<br>ایک حفیقت ایک انسسانه      |
| 87          | رتی شاید             | بامر ک مورت                                |
| 90          | ع مظر                | ع <b>لم و تحقيق .</b><br>احسن الخالمين     |
| -14         | . •                  | ا حالی عن<br>ما <b>ستان آ</b> ذاهی         |
| 97          | غيرة<br>ا            | بنمائكوت بهرودتك                           |
| 113 .       | 122                  | ناطابل عواسوش<br>محترها لسكا ديجج          |
|             |                      | تاریح کے جمودگوں سے                        |
| 122         | فتيم بخثا واحمدن ز   | مقدس خط                                    |
| 129         | فرزان محبت           | ایک نائر ایک کهاس<br>ا<br>اگره             |
| 129         | فرزان کجت            | گره                                        |

| ,                                 |           |                                        | 4      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|
| ا تا کی د نوار                    |           | ة وأما مبرهم السمن حك                  | 139    |
| خىرپ <i>سكىدرى</i><br>است م       |           |                                        |        |
| بنوت آئے                          |           | معتدرهان يوب                           | 142    |
| سلسله وار فول                     |           |                                        |        |
| درز ندان                          | ۾ خري قبط | رزاق شاهدًا جر                         | 145    |
| آ کا کی تیل                       | 9 45      | بمحدرشوان قيوم                         | 161    |
| جگ بیش<br>دور                     |           |                                        |        |
| مشق به لگام                       |           | عمر حي ست                              | 171    |
| دلجميه و محييه                    |           | h 4                                    | 177    |
| ادهراً دهرے                       |           | راة فحد شهر                            | 177    |
| جوم و سوا<br>انی محبت الیمی تفر ت |           | دهم شنراد                              | 183    |
|                                   |           | CAR ADVEN                              | 7. 700 |
| مناوق فعل<br>معنوه مدو            |           | محرجيت نيازي                           | 209    |
| مگانات عمل<br>ڈرا س کی دیر گیری   |           | ڈ ا <sup>کما</sup> جمبرالغنی فاروق     | 188    |
| دن سان در پرس<br>ایتناب           |           | در بېچرا ئىقاران                       | 100    |
| بالكرن                            | 10.00     | تاشی عبدانت ،                          | 193    |
| معاشرت اور تانون                  | 11 10     | 100                                    | -do    |
| تيزاب                             |           | نيم يكن عمدند                          | 203    |
| منْك .                            |           | فاكثر دهيدام اعيل                      | 227    |
| عبوت ام <b>گی</b> ر               |           |                                        |        |
| بالعنوان                          |           | فادر حسين مجأب                         | 207    |
| سر اٹھا گیے حیو                   |           |                                        |        |
| خواب                              |           | فيعرمهاس                               | 217    |
| اسلامیات                          |           |                                        |        |
| آب كوان مان م                     | _         | وأسترخاله محود                         | 222    |
| ایدھیر <u>ہے</u> سپے اجال         | ایے تک    |                                        | 0.7.7  |
| شكايت                             |           | 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 225    |
| ت <b>نخیص</b><br>میرکار در دور    | 40 2 4    |                                        | 224    |
| صحرائي جاسوس (1)                  | 1077 (    | مناحكما يراجع فابر                     | 231    |

Scanned By





مرض کا عال من گلیس موما جگد مرض کی وجوم مت کونتم امراناست مدرمت گووانی طور زیرا به تا نمیس مرض کو بمیشه بینشش کرتا ہے۔ اور وہمتی و مدطریق شخیس نے او بڑ تائے کے مالی مزش کایا مث ا من في يه يا فرياتي - باعث السماني او يا أغسياتي ، ووايو المتحل ك وركول أب ن مراكات أرسكتا -



خوا ہوہ شابق پر ما آلیوں نہ ہو یکورتوں مردول اور بچوں کے تمام مرافعی تسوید یہ ہے ( آمرا تک ) ے امر بنٹی معدور بیوں کے ملاق کے سکنا دست شفاہ ' حامایت ' سے رزو پُ 'مرین ۔

0321-7612717 0312-6625086

0323-4329344

وائتم رانامحمرا قبال

بالمشافد ملاقات كے لئے يہلے وقت ليس۔

ت شفاء حكايت 26 بنيالهُ راوَنْدُلْك

### W W W PAKSOCIETY COM



# مسلم ليك كاپېلا"مسلمان" بجث

موجودہ سلم لیک بیسری مرتبہ برسرا تقدّ ارہے۔ بیسر مابیدداروں، جا گیرداروں اور تا جروں کی حکومت ہے اور بیہ بمیشدا نمی طبقات کے مفاوات کوسائے رکھ کر بجٹ بناتی اور چیش کرتی ہے لیکن وزیر نزانہ کی ہر بجٹ تقریر کی تان اس فقرے پرٹولتی ہے کہ''اس سے عام آ دمی پرکوئی اثر نیس پڑے گا''۔

تا جروں، سرمایدداروں اور جا گیرداروں نے بجٹ سے پہلے تی خوراک اوردوسری عام آ دی کے استعال کی اشیاء کی وسیع ہیانے پر ذخیرہ اندوزی کررکی ہوتی ہے لہذا نے بحث کی بیابی ختک ہوئے سے پہلے تی مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جاتا ہے اور عوام الناس جو مہنگائی ، اشیاء ضروری تایائی، بے روزگاری اوراس و امان کی تا گفت بہ صورت حال سے بلاارہ ہوتے ہیں، نیا بجٹ ان کی مزید چینی نکال و بتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ امیر، امیر سے امیر تر اور عام آ دی غریب سے خریب تر ہوتا چلا جارہا ہے۔ ستم بالا سے ستم یہ ہے کہ خریجوں کو نہ کی میسر ہے، نہ پائی، ہوا پر چونکہ تا حال حکومت کو کنٹرول حاصل نہیں ہوسکا، لہذا و عوام الناس کو میسر ہے کین و میں امیروں کی گاڑیوں کے دھوئیں سے ذہر آلودہ۔

موجوده مسلم لیکی حکومت جب بھی برمرافکدار آئی ہے اس نے انتہائی بدر گی سے فریب پختروں، معذوراورضعیف العرشریوں کی قومی بچت سیموں کے منافعوں پر ہاتھ صاف کیا ہے اورشرح منافع اتی کم کر دی ہے کہ بداوگ دندہ ودگورہ وکررہ کے ہیں۔ دوسری طرف عدالت مخٹی (پریم کورٹ) نے حکومت کو تھم دیا تھا کہ پرائیویٹ اداروں سے دیا ترڈ طاز مین کی ہائے پشن، جوگی سال سے 3600 روپے کی ہے مطالا تکہ ای اوران پر برحکومت کی رال پہتی رہتی ہے۔ گزشت او بی آئی کے متعلقہ وزیر نے محت کشول اورضعیف العر پخشروں کے اس سرمائے سے کروڑوں وی چیل ہو خورد برد کے ہیں اور این ہے اور کیس اب نیب کے ہاں ہے۔ گزشت خورد برد کے ہیں اور بریم کورٹ نے اسے جیل یا تراکرائی سے اور کیس اب نیب کے ہاں ہے۔ گزشا ہے کہ دوروں کی ساب نیب کے ہاں ہے۔ سے چھ ماد پہلے ، خورد برد کے ہیں اور بیر می کورٹ نے اسے جیل یا تراکرائی سے اور کیس اب نیب کے ہاں ہے۔

### WWW.PAKSOCIETY.COM

ستحدہ ہندوستان کے وزیر خزانہ خان لیا قت علی خان نے فروری 1947ء شراغرین پارلیمنٹ بی چیش کیا تھا ۔ سس نے ہندو پیٹھوں اور سرمایہ واروں کی "ماں ماروی تھی" اور غریبوں اور عام آ دی کو بے شار تاروا اور بے جا ایکسوں نے اسے "مسلمان" مسلمان" بیسوں سے نجا سے ولائی تھی۔ عام غیر مسلموں نے اسے "مسلمان" بیٹ کے نام سے شہرت ولائی تھی۔

ہندوستان کی عیوری مکومت کے تمام کلیدی عہدوں پر کا گری مہاشے براجان تھے۔وزارت فڑانداس خیال ہے مسلم لیگ کو پیش کی گئی تھی کے مسلم انوں کو مالیاتی امود کا کیا ہے:؟ وزارت فڑاند پرمسلم لیگ کی ناکای، محوزہ پاکستان کے منصوب پر خط تمنیخ کھنچ دے کی کے مسلمان کلی امود چلانے کے الل جس میں۔وزارت فڑاند تو ایزادہ لیافت علی خاں کو پیش کی گئی جنہیں مالیاتی شعبے کا واقعی کوئی تجربہ نہ تھا لیکن وزارت خانہ کے جائنت سیکرٹری جو ہدری محد علی (مرحوم) مالیاتی امور میں مدطولی رکھتے تھے۔لیافت علی خاں کا پارلیمنٹ میں چیش کردہ بحث جو بدری محد علی کے تر د ماغ کی اختراع تھا۔

کرشہ جگ عظیم دوم علی ہے وستان کوائی قدراخراجات برداشت کرنے پڑے ہے کہ ہرطرف خمارہ علی خمارہ نظر آر ہا تھا۔ ہرطرف خون ک حد تک گرانی اور مہنگائی تھی۔ حکومت کے بھاری بحرکم فیکسول نے خریب اور متوسط طبعے کا کچوم نکال دیا تھا لیکن ہندوستان کے سرمایہ داروں نے جنگ کے دوران خوب ہاتھ رکتے ہے۔ ہ اروالے لکھ تھی اور لاکھول والے کروڑ بی بن صحنے تھے اور بیسب کے سب ہندویا فیرسلم تھے اور بیس کی اصل " تجوری " رہتے۔

لیا تت علی خال کے بجٹ نے سیکیسوں کا تمام ہو جو غریب اور متوسط طبقے ہے ہٹا کر ان سرمایہ داروں،
کارخانہ داروں، صنعت وحرفت ہے دابستہ طبقے، بنکوں اور انثورنس کمپنیوں اور دیگر مالیاتی اداروں برڈال دیا
جو سب کے سب ہندو دُل کی ملکیت ہے۔ اس طرح اس مالیاتی شعبے ہے" تابلہ" مسلمان بجٹ نے ہندو
ساہوکاروں کی مغوں میں تعلیل مجاوی، بہنی شاک ایجین کریش کرگئ جس پرسو فیصدی ہندود کی اجمنہ تھا۔

اس بحث کے اصل تیار کہندہ مرحوم چو ہدری محمطی تنے جو پاکتان بننے کے بعد پہلے چیف سیکرٹری، پھر وزیر فزانہ اور آخر میں پاکتان کے وزیراعظم بنے اور پاکتان کے پہلے اسلامی دستور 1956ء کے خالق کہلائے۔ وہ انہائی شریف النفس بختی اور محب وطن انسان تھے۔ انہوں نے جب پاکتان میں جا کیرداری، سر مایدداری نظام پر ضرب لگانے کی کوشش کی توسلم لگی اسبلی پارٹی، جس کے پیشتر ممبران، ای طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے قلاف اکمی ہو گئے۔ چو ہدری محریل نے اپنی کری بیانے کے لئے سامی جوڑتو ڈکی بجائے رکھتے تھے، ان کے قلاف اکمی ہو گئے۔ چو ہدری محریل نے اپنی کری بیانے کے لئے سامی جوڑتو ڈکی بجائے دیا جہ در پر استعفیٰ دینے ک

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# WWW PAKSOCIETY COM

عالیًا میلی اورآ خری مثال ہے۔

بعدش چوہدری محمطی مرحوم نے نظام اسلام یارٹی کی بنیادر کھی تو مشرقی یا کتان کے مشہور رہنما مولوی فرید احد بارایت لا واس یارٹی کے جزل سیرٹری تھے۔ان دونوں مقیم ادر محب وطن رہنماؤں کے ساتھ راتم کو كام كرنے اور قريب سے ديكھنے اور ال كى قيادت على پنجاب بحركا دور ،كرنے كا شرف ماصل رہا ہے۔ال كى سادگی اور یارٹی کارکنوں سے محبت اورا پائیت کابیالم تھا کہوہ اس دورہ کے دوران کی وور ہے، جا گیرداریا سرماندداری حویلی یا کوشی میں مفہرتے کی بھائے اسے ورکروں کے درمیان کسی سکول ، وسٹر کمٹ کونسل کی بلانگ یا کی ا حاطے عل فرش پرسونے کوڑنے دیا کرتے تھے۔

كيا موجوده مظيد فرزى نام نهاد جمهوريت جس من بريارتى مريراه في اينااينا" ولى عهد ولل ركها ب، ابتدائی دورکی جمہور مت سے مقابلہ کیا جا سکرا ہے؟

میاں مصد ابراھیہ طاهر

### /WPAKSOCIETY.COM



# هر مجھازخمایا!

كيى قرم بي بم؟

شاذان کے اوقات پرایک، ندهید پراتفاق اور نداس معمولی یات پر منق کراکر ہفتہ بس دورو چمنیاں موں اور د کا نیں سر شام بتد کردی جا تیں تو افر جی کرائس کو بہتر طور پر ہنڈل کیا جا سکتا ہے۔ ہم سوائے زاز لے، سلاب اوردہشت گردی کے اور کہیں اکتھے کول جس ہوتے ہمیں و متحد کرنے کے لئے ایک کماب کافی ہے۔ جل من شر مجی حدند اول او کے عل موجاتے ہیں اور کتے می ایے جنہیں جنگی تعیدے می آ مے لگا لیتے ہیں۔ ونیا کے تمام عنسیم لیڈروں کی بنیادی لتح ہوتی ہی ہے کہ وہ اپنے عوام کو کسی شکسی ایجنڈے ہر متحد کر لینتے میں۔ایجندا بھنے بدصورت اورغیرانبانی ہی کول شہو۔ جسے چنگیز خان کا ایجندا تھا۔ '' وَمَلْ جَلِ كَر يوري دنیا كو مكركا كركودين اوراس في ايساكر دكهايا كرزمان في عارحيت دهاعدلى كا تمارنددشت ندوريان بحظمات، لوگ تینوں کے سائے میں پل کرجوان ہوئے اور تینوں کے سائے میں مرجائے۔ یا باور لذا ور منا فذکر نے میں كامياب موجائے۔ يى آرور آف دى دے تھا اور كى بات بيك آج بھى ميى مسئلدرائج الوقت ہے۔ مجى محور ہےدوڑاتے تھے۔ آئ ڈرون اڑاتے ہیں تی بال اور اٹیلادی ہن سے لے کر صدر او یا ما تک بنیادی فرق ب ہے کہ امنی سی جول وعارت علی ہوتی تھی، آج اس نے ہواین ادکوزیب تن کرد کھا ہے لین بائم لائن آج بھی اتی ی برہنہ ہے جنتی ماضی میں تھی۔ جرم معنی کی سزاکل بھی موت تھی آج بھی مرک مفاجات ہے۔ تیمرو کسریٰ کے خزانوں سے کے کرزرمبادلہ کے ذخائر تک کہائی وی .....واردات وی کیکن طریقہ واردات تبدیل ہو کیا۔

لیڈرشپ کا کام بی عوام کوکسی بدف پر مخداورمنظم کرنا ہے اوراس ٹار کمٹ تک چینے کے لئے مختف مرامل سے گزرما پڑتا ہے۔ بھی سونے کا نوالہ کھلانا پڑتا ہے، بھی شیر کی آئے سے دیکنا ہوتا ہے اور بھی شیر کی طرح چرما میاڑنا مغروری قراریا تا ہے۔لیڈرشپ رحم اور بے رحمی امز اوجز ایکنی اور تری کا مجیب احزاج ہے۔کوئی السی قوم ہے تا ایس جس کا کوئی ندکوئی سربراہ نہ ہوکہ اس کے بغیراتو تھیلے کیا گھر بھی نیس چلتے۔ سربرا ہوں کے یاس سرکا ہونا منروری ہے اور سرول کے اعدر مغز لازی لیکن ہارے ہال مغزسروں میں تبیں معدول میں یائے جاتے ہیں۔ قا كدا عظم في لوكول كوياكتان منافي يريحها كيااورتح يك دى ونيافي ديكما كم جزه بوكمياراس كے بعد لے د نے کرمسرف ایک ذوالفتار علی مجھو ہے جس کے ذہن ہیں ادھورا سااک نقشہ ضرور تھا کہ افرادگان خاک کواو پر افعالم بيدود في تقريول عدد والول كالراحوام يدوعد عدات الروك الدوك الروك كامركو

ع اللين برجو بكك كيا- آدها يتر آدها بير بوكيا-

آج ایک جوم ہے جس کے یاس کھ تجریدی نعروں کے سوا کھ بھی نہیں۔ مثلاً پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ الشين الميكر بناب-

مفکول و ژوی سے۔

محميرے كاياكستان-

مسلم امد کی قیادت کریں ہے۔

لال قلعه پرجمنڈ البرائس سے دغیرہ دغیرہ۔

خودائے آپ سے پو مھے! کیا بھاس بھین سال پہلے والے پاکتانی معاشرہ کاعل بھی آج کےمعاشرے المسكيس وكمائي ديا ہے؟ كيا آج كى لائف شائل كاكوئي تعلق بياس سائد سال يملے والى زندگى سے ہے؟

امی کل کی بات ہے، کمر مرلول بیل تیکن دل کتالوں اور ایکروں بیں ہوتے ہے اور آج کمر کتالوں اور ا يكرون بين جبكه داول ش محنوائش مراول جنتي مجي نبين مجمع فلم بني تماش بني ك زُمر ، شي آتي تقي اورآج بر بیڈروم میں سینما باؤس کھلا ہے۔آنے والے جالیس بھاس سالوں میں ہداری ساتی ، معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ چند عشروں قبل تک جو جہال جمم لیتا وہیں پروان ج متا لڑکین، جوانی، بر ماپ کے بعد وہیں کے مسی قبرستان میں میرو خاک ہوتا۔ جبکہ آج کی تسلیس اپنی دھرتی ہے دور ملکوں ملکوں خاک چمانے ہوئے فوش عی بیس بہت فوش ہیں اور خود کو کامیاب بھی جمتی ہیں۔

آج ہم میں کوئی تی مم وات ندر بار کوئی ملک بن مما ، کوئی میاں بن ممیا ، کوئی چو بدری بن جیماء می نے خودكوسادات وكليتركرديا ،كونى رانا موكيا ،كى كواجا كك خيال آيا كدد وتو بعثى تقاء بكه في صاحبان موسكاء بكهدنے خان بنے کا کامیاب فیصلہ کرلیااورمغلوں کا تو جیسے اتوار بازار بج حمیا۔ باباتی بھلے وقتوں میں کیا خوب کہ سکتے

> نجال دى اشائى كولول قيض كصف يايا كيكرت انكورج حابابر تجماد ثمايا

موضوع سمندرول اورمحراؤل جيما ب\_سوچنے كى بات يدب كر ثرائز ف على موجودية دها تيترة دها بير معاشره اس بلغار کے ساتھ ڈیل کیے کرے؟اس کو میٹرل کیے کیاجائے کہ سانے بھی سرجائے اور ماری اقدار کی دىمك زوه لاضمال بمى نوع جائي كميكن شايدىيللوون بنجوول كي بس كى بات ى نيس ـ بيدو تك نياو لوكول كالهير، ان كاكام بجومديول إرد كم سكة إلى - ريظول والطالكين ساتر محد كمين كالمانيل دستير شهزاد



بذأ لأكانيت ألب بشعبه أوست شفاءا لب متأثيرويات فوالمزراز أبد أمال فرا ومادميذ دری فاتلی مراکش کے تیمانٹرین اور ہے ضررباری کے لئے رجوی فرو





ال الله المراوية

يعيد وريّ الراش (احماس مُترَق، فِحَبُك

(اعند وكاييدانش (يابعديس) تنزيها ين

ۋاڭة رانامحمدا قبال 0321-7612717 0312-6625086 ( ومذميذ - ك) غازف محمود 0323-4329344

بالمشافيه ملاقات كے ائنے يملے وقت ليس۔

ست شفاء حكايت 26 شاله كراؤ تذلنك ميكوفي و ذلا مور

نصوصى فيجر

# 

پاکتان اب ایک مسلمدایٹی طاقت ہے اوریہ 1971 وکادور بیل ہے۔ ملک کی تفاعت وسلامتی معبوط ترین ہاتھوں میں ہے جسے 18 کروڑ موام کا کھل تعاون حاصل ہے۔

### afzalmazhar@gmall.com

### الثلا ففال مظبرانم

فطرت کاروباری میدان می جمی ای برتری قائم رکھتے كے كے عرصہ ودازے ير تول ديا ہے۔ بعادتى ساى ليدرون اعلى فوجى حكام ادر مرائيدواركي رك إلى وقت مر کی جب مین نے پاکتان عم 46ارب و انرک سرمایہ کاری کے تاریخی معاہدہ کا اعلان کیا۔ کوچیٹی صدرتی جن يگ نے بھارت کے ماتھ بھی 10 ارب ڈالر کے کاردیاری اور سر اید کاری معاہدے کئے تیکن اس کے باوجود بمارتی وزیراعظم نریدر مودی نے پاکستان کے جین کے ساتھ کئے گئے معاہدوں پر کمل کر تحفظات کا اظمار کیا۔ فریندر مودی نے اپنے جس کے دورو کے دوران چینیوں کورام کرنے کے لئے ہرحرباستعال سار چينيول کو آسان شرائط برويزه دينے کي پاليسي كا اعلان كيار البيس احساس ولايا كدونيا كي آبادي كا 33 فيصد حصر صرف دومما لک چین اور بھارت میں بستا ہے لیکن پر ممی جنتی موام کے واول میں بھار تیول کے لئے جگہ بدا کرتے على كامياب شهو سكے۔ جب دومما لك كيموام على ايك دوس مے قریب آئے سے کتر اسمی تو حکوتی سطح بران ممالک کے در ممال کس طرح سے نفرت کی دیواریں جی کی جاعتی ہیں۔

کا وجودروز اول ے علی بعارتی لیڈرول ماکستان کی آنکوش کھنگ را ہے اور دواس کا وجود دور میں کھنگ را ہے اور دواس کا وجود منی استی سے منانے کے دریے ہے۔ بھارت علے میں تھانیدار بنے کا خواب و کھور ہا ہے اور اس می سب سے يدى ركاوث چين اور ياكتان بين ماليه پاك چين دوى ک تجدید اور چین کی فرف سے پاکستان میں 46 ارب ڈائر کی سرماید کاری کے معاہدے نے جمادت کو بو کھلا کر ركوديا ہے اور انتاب شدر يندر مودى باكتان كے ظاف مركرم موكميا اور تصف صدى سے زائد كروائي حريفول یا کستان ادر معارت می کشیدگی کوانتها محک مینیا دیا کمی ایک فریق کی معمولی مفلم بھی جاوٹن ٹابت ہو عتی ہے۔ 65ء اور 71ء کی طرح اس مرتبہ می خطہ میں کشیدگی محميلانے كى قمام تر ذمدوارى بعارت ير عائد موتى ہے۔ ممارت کی انتہا بیند مندو آبادت سوسے سمجے منعوب کے تحت خطے میں جن بخار بدا کرری ہے۔ تریدرمودی ک زیان شعلے برسارتی ہے۔

عرصده واز سے دنیا کی سب سے بری جمہور مت کا دمویدار بھارت جس طرح سے جنوبی ایشیا بھی منی سریاور کارول اداکرنے کے لئے بے جن ہاک اطرح سے بنیا

# نريندرمودي كي لفظى جنك

تریندر مودی کے یا ستان کے ساتھ مخاصمانہ رویہ انانے، دونوں مکوں کے تعلقات معمول مرلانے ک بجائے نفرت انگیز جذبات فروغ دیے حتی کہ جنگی ماحول ك بداكرني، إكتاني ارج كابمرين المدياساني یں مل کر چکی مرجد سانحد کی ذمه دار بارتی کی برسرافتدار وزيراعظم سے ياكتان كى عليحد كى يرابوارة وصول كرنے اور معلم مطاعلی علی می بحر بور مدودی عے الزامات کے ایس مظريل مودي ك فخصيت كاجائزه ليما ضروري بيدر يندر مودی معارت کی قرقہ وارات علیم آرایس ایس سے رکن تھے جس کے مرف 2000 ویک 40 لا کھارا کین موجود تھے۔ 2002ء میں مودی بھارتی ریاست مجرات کا وزیراعلی تھنا جب متنازعدا بودهمیا مسجد کومسار کر کے ہندو بلوائی ٹرین پر والهل اوث رہے تھے۔اس ٹرین کونامعلوم افرادنے آگ لگادی اور 57 بلوائی جل کر ہلاک ہو گئے ۔ ردمل کے طور پر اس صوبہ مجرات کے مندو انتہا پیندوں نے سینفروں مسلمانون كوزته وجلاؤالا فبل وغارت كي اورمسلمان خواتيمن کی بے حرمتی می کی ۔ تیجہ کے طور یرایک لا کو مسلمان بے کر بھی ہو گئے تھے جی کہ بھارتی یار لیمنٹ (لوک سیا) ت مسلمان رکن احسان جعفری جو مجرات کے علاقے سے ى متنب وئے تھے، كے كمرير بزارول مندوؤل نے حليكر ویا تھا۔احسان جعفری نے اس موقع پر پولیس سے مدو ماملی کیکن قانون ناقذ کرنے والے ادارے مسلمان ممبر پارلیمنٹ کی مدد کونہ مہنچے۔ حتی کہ بلوائوں نے احسان جعفری کے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وُں کاٹ ڈالے۔اس ظلم ورريب كو برداشت ندكرت بوے جعفرى موت ك منه ش مل مل كار ان كي كمر ش بناه لين وال مسلمانول کوممی بے دروری سے مل کر ویا میا۔ اس وقت مودی جوریاست کے وزیراعلی تھے، نے اینا رومل اس

# بھارت،امریکہاورامرا ملی معاہدے

بحارت نے چند او پہلے امریکہ سے اولول والر کے تجارتی اور دفائ معاہرے کئے۔ اسرائل ے ار بول ڈ الر کے اسلح کی سب سے بوی فریدار دیا ک می سب سے بوی جمہوری مکست یا کستان کے 18 كروز عام كے لئے رق اور روز كار كروا ية تعلنے کے تجارتی اور منعتی معاہدوں پر بریثان کوں ہے؟ بمارت ایا مل بے جال کے 64 کروڑ وام پید برے کمانا بی بیں کما عظے لین اسلی کے بوری ونیا سے انبار اکٹھے کرنے سے اس کی نیت سب کے سامنے آ شکار ہو چک ہے۔اس کا مطلب ہے کہ قطے عم تعانیداری کے لئے امریکہ سرکاراس کی عمل بشت یناہ ہے اور اس تھا نیداری کا مطلب و نیا کی امجرتی ہوئی سپر یاور چین کے علاوہ یا کتان جے جمو فے ملك نے مقابل محى اسے بنيادى رول ديا كيا ہے۔ مودی کے اسرائل کے دورے کو باک اہمیت وی ما

ملمانوں کے ازلی دعمن امرائل سے بعارت کے گہرے تعلقات بھی یا ستان دھمنی پربٹی ہیں۔ دونوں ى مىلمانوں كى واحداثين طاقت كو يملنا محول و كمنانيس عاتے۔ امرائل ماہرین اغراکو نوکیتر آرس می تین كرنے كے لئے تھنيكى مدوفراہم كررہے ہيں۔امرائيل دنیا کا داحد ملک ہے جس کی سائیر کمیٹیاں ایڈیا میں سر مرم عمل ہیں۔ یا کستان ہے ہزاروں کیل دورواقع اسرائیل کا بحارت کے ساتھ دفا کی تعاون مرف اور صرف یا کتان ے خلاف ہے کونکہ اسرائیل نہ ویا کتان کا مسابہ ہے اور نہ ی اس کے ماتھ کی ماتھ کی مم کے تاز عات موجود ہیں۔مرف مسلم وحمنی دونوں کے مشتر کہ اتحاد کا الجنذوب

طرح طاہر کیا کہ کمی بھی کارروائی کا روکل تو ضرور ہوگا۔ ہندوؤں کی تنظیم راشریہ سوامی سیوک شکھ (آرایس ایس آر) کے گھنا و نے نظریات کا انداز واس کے ایک سریراوا یم ایس مول واکر کے قرونظریات سے بخو لی لگایا جاسکتا ہے جو اس نے اپنی کتاب میں واضح الفاظ میں کیا ہے۔ کول واکر لکھتا ہے:

"وومنوس دن تھا جب مسلمانوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا۔اس دن ہے آئ تک ہندوقوم ان کے فلاف بری ہے۔ بندوستان میں فلاف بری ہے۔ بندوستان میں صرف ہندووں کو بی رہنا ہے اور ہاتی سب قومنوں سے تعلق رکھنے والے لوگ فدار اور قومی مفاد کے دشمن ہیں۔ ان تمام آقوموں کو ہندوؤں کے ذریکس رہنا چاہئے۔ندی وہ کو کئی مراء ت

ان خیالات سے آپ فریندد مودی اور ان جیے انہا پہنداند خیالات رکھے والے ہندوؤں کی فطرت کا اندازہ کر کہنداند خیالات رکھنے والے ہندوؤں کی فطرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے 69 سال پہلے باتی پاکتان کو سلمانوں کے لئے ایک خیصہ مملکت وجود ہیں لاٹا پڑی تھی۔ ارون دئی رائے بھارت کی عالمی شہرت یا فتہ معنفہ اور انسانی حقوق کی کارکن جیں۔ انہوں نے بھارتی حوام کو بروقت منبہ کیا تھا کہ مودی کو اقتد ارشی مت لائنس بید خطے کر وجہ کا۔ بی ج بی کی طرف سے مودی کو وزیراعظم کے امیدوار کے طور پر تا مزد کرنے کوارون دئی و رائے نے المیدوار کے طور پر تا مزد کرنے کوارون دئی و رائے نے المیدقر اردیا تھا۔

میں سیسے میں اور دیگر پسے ہوئے طبقات کی آ واز بلند کرنے والی ارون ولی رائے کا بیہ تجربیہ و فیصد ورست ٹابت ہوا۔

پاک جین اقتصادی رابداری پر بھارت کاواو بلا پاکتان عرمہ دراز سے دہشت کردی کی کارردائیں سے دوجارر ہاہے۔ تائن الیون کے بعداس

Scanned By Amir

میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاا گیا۔ سابقہ حکومتوں نے بھی دہشت گردی کے عفر یہ کوختم کرنے کے لئے گئا آپریش کے لئے کئی آپریش کے لئے کئی آپریش کردوں کے فاتمہ کے لئی نہیں بیسب وقی حل بی حتی آپریش بروئے کارفہیں فاتمہ کے لئے آئ کئی وجو ہات سابقہ صوحتوں کا مصنحتوں کا مطاور خصوصاً امریکی افوان کی وجہ ہے کئی کرکوئی کام شکر سکن تھا۔ ماریکی افوان کا خطہ سے انخلا مشروع ہواتو دہشت گردی کے واقعات کا شلسل کم ہونے کی بچائے برجمتا چلا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان وہشت گردوں کو ہرسلی پر فیریکی علاقہ ، بلوچتان اور کرا ہی جی دہشت گردی واقعات کی خفیہ تھی ما وہشت گردی ۔ علام کی افراد ہوتھ کی افرانٹری کے واقعات میں دوشت گردی ۔ میں ان سیا کی ہو م پرست اور خراجی جی دوشت گردی ۔ میں یا ان سیا کی ہو م پرست اور خراجی خیری واقعات میں دوشت گردی ۔ میں یا ان سیا کی ہو م پرست اور خراجی خیری واقعات میں دوشت گریب کاری کے گئے ہم یورمد دفراجی کرتی تھی۔ کاری کے گئی یا ان سیا کی ہو م پرست اور خربی تھیموں کو اس تخریب کاری کے گئے ہم یورمد دفراجی کرتی تھی۔ کاری کے گئے ہم یورمد دفراجی کرتی تھی۔

ال صورت حال کود کھتے ہوئے الوائی پاکستان فی جزل راجل شریف کی قیادت شک ان سارے عمام کا تھا قد می را الحیل شریف کی قیادت شک ان سادے عمام کہ تھا وہ کا کھا قد میں اس کے مشیح نے نہید ورک کو بتاہ کرنے کے لئے آپریشن ضرب عمام کرنے اور پھر تمام سیای جن عول کے مشتر کہ تعاون اور پوری قوم کی جماعت ہے کرا تی، بلوچتان اور ملک کے دوسرے حصول میں بیشن آرا کے میں کو گاری ایکشن کورگرام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اسر کم کو بھی تر کی اعلان کیا۔ اسر کم کو بھی تر کی کاری میں فوٹ غیر کمی اواروں اور فیرہ کی تر کی کارر وائیوں کے جوت پیش کئے میں۔ مودی سرکار نے کار وائیوں کے جوت پیش کئے میں مودی سرکار نے معاہدوں جب پاکستان جی ملک ہے 46 ارب ڈائر کے معاہدوں ہے شک طور پر اپنے جرول پر کھڑا ہونے کے مواقع حاصل سے منی طور پر اپنے جرول پر کھڑا ہونے کے مواقع حاصل سے منی طور پر اپنے جرول پر کھڑا ہونے کے مواقع حاصل ہوں میں ماور میں کا درور تر تی کی ایک منازل طور ترا چلا جائے گا

جس کا اغرین حکومت تصور بھی نیس کر عتی۔ دومری طرف
پاکستانی افواق کے جرمتم کے دہشت کردوں اور ملک
دُمنوں کے نیٹ ورک کو قوڑنے کے لئے لگائی جانے والی
کاری ضرب نے اس نیٹ ورک کے خاتمہ اور دہشت
گردول کی کمرٹوٹے سے بھی پاکستان جی تجارتی اور منعتی
ترقی پُر اس ماحول کی وجہ سے اپنا سنر تیزی سے طے کرتا
شردی ہوگ۔ مودی حکومت نے خواہ کو اوکا تناؤ ہدا کرنا
اور دونوں ممالک کو جگ کے دہانے پر لا کھڑا کردیے
والے بیانا ت اور ترکات کرنا شروع کردی جوایک اجتمے
سیاست وال کے شایان شیال نیس تھیں۔

محومت پاکتان حصوما چیف آف ساف نے ہی پاکتان قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ترکی برترک ان پاکتان قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ترکی برترک ان پیل ان ترک کو دومرے ممالک کے ساتھ منفی اور اقتصادی میدان ٹی معاہد ہے کرنے کاحق حاصل ہے۔ ایسے سعامدوں پرکی دومرے ملک کا داویلا کرنا معلکہ فنے حکمت مملی بی کہا جا ملک ہے۔ لیے معاہدوں کی اس جگ کے لئے ملک وقت کا چناؤ کیا اور آئیس شمرف اپنے ملک بلک عالمی ملک ہے دومیان تجارتی معلکہ فنے بات یا حرکت ہے کہ دوممالک کے دومیان تجارتی معاہدوں پر حرکت ہے کہ دوممالک کے دومیان تجارتی معاہدوں پر حرکت ہے کہ دوممالک کے دومیان تجارتی معاہدوں پر منارتی آ داب کے خلاف ہے کی معادتی کے ان اور ایس کی موادی کے ہوئے ہے۔ بید ندمرف سفارتی آ داب کے خلاف ہے کی ان کا فات ہے کی اس کا جواز ترمی بنآ۔

# مودى كاابناا فيح خراب موا

فریندرمودی نے لگا تار پاکستان کے متعلق جن بے مر و پا، حقائق کے برکنس اور فیر منطق تاویلیں دے کر پاکستان کو دباؤیش لانے یا عالمی سطح پراس کا ایسی خراب کرنے کی کوشش کی اس مسلنے میں وہ خود تل میمس کررہ سکتے۔ یہ ماکے متعلق انہوں نے جو برد ہاگی بھارتی میڈیا

Seanned By Amir

نے علی ان کا تسخرا اُرانا شروع کردیا ۔ حق کد ہمارتی وی کی ملاری آپیشنز نے ہمارتی وزیرے محتف بیان دے کر سارا کھیل عی خراب کردیا ۔ کویا مودی پاکستان کے لئے کر ھا کھودنا جا جے تھے لیکن اس شران کو شمرف ناکا می ہوئی بلکہ پوری د نیا کے سامنے کی اضانا پڑی اورا یک جیدہ سیاست دان کی حیثیت سے ان کے قدوقا مت میں کی سیاست دان کی حیثیت سے ان کے قدوقا مت میں کی آئی ۔

# شنكماكي تعاون تنظيم كي ركنيت

نريندر مودي کي بے سرويا باتوں اور خواو مخواه کی تعظمی جنگ سے ندتو ان کے ملک کوکوئی فائدہ می کی سکا، ندان کا سامى قد بلند موسكا بلكه بعارت كيميذياش اورعالي سطير مودی کاایا چروسائے ایاجس کے پیچے انتابیند ہندو چمیا موا تھا۔ آج کی مہذب دنیا ہی اس مے کیڈروں کے خیالات کو یذیرائی حاصل نہیں ہوتی جس نے بغل میں حمرى مندي رام رام جيساروسا بالاكياء ومودى بعدي خودی ایناروبداس کے بھی بدلنے برمجور ہوئے کہ محکمانی تعلیم کے جولائی میں ہونے والے اجلاس میں بھارت اور یا کتان کو کمل رکنیت حاصل ہونے کا امکان ہے اور یا کتان نے اس اجلال علی بھارت کے دہشت کردی کے ثبوت عالمی اداروں کو پیش کرنے کا عمل پر وگرام منایا ہوا ہے جس کی وجہ سے مودی اب تھیانی کی کی طرح تھمیا نوچے پرمجور ہیں۔ معارتی قیادت کوبیدی لیما ما ہے کہ ما كتان اب ايك مسلمدايكي طاقت باوريه 1971 وكا دورمیں ہے۔ مک کی حواظت وسلامتی مضبوط ترین باتھوں على بي جي 18 كرور عوام كالمل تعاون عاصل ب-پاکتان کو جنگ کے دہانے پراہ کمڑ اکرنے کے بعد ہونے والے نتصان سے محارت 20 سال چیے کی طرف جلا جائے گا اور دوبار وستعل نہیں سے گا۔

404

بهارے دیکھے بی دیکھتے کی عام ہے لوگوں ی اولا ویس محض کا لے دهن، فارن كرنى اكاؤنث كوضيط كري اورقرض اتارو لمك سنوارون تليم سے اربول يا وَعْد ، وْالرز ، بورو ، ريال جمعيا كرار بول كمر بول بي بن عجه بيل

### 🛠 سكوا دُرن لميذر (ر) سيدرياض الحن

لما قات ، تفتكواورخوردونوش عن مواهو محق بہت شور شنتے ہتے پہلو جس جس کا جو چيرا تو اک تطرع خول نکلا آخر مادے برسائندان کس پائے کے میں کہ جب خالفت یہ آئے ہی تو پورے ملک میں آئے لگانے ک وهمکیاں دیتے ہیں لیکن ان کے شور وغو عاکی مواخوان من وسلوی مدی الک جاتی ہے۔اس سلسلہ بی رائے جو ار بول رویے تعلیم کئے تھے وہ کس کی تجوری ش ملے۔ م کھوتو ہے جس کی پردہ واری ہے۔ آخرا سے ساستدانوں اورتيمره نكارول كوكون يا نقاب كرے كا جو طرح طرح كے سكينڈل احمالتے ہيں اور چندونوں من عل جماگ كى

یا کستان اور چین کا حالیہ معاہدہ جس بر چیمیالیس با کستان ارب ڈالرلاکت آئے گی۔ ایک علیم الثان منعوبه به بدايك طوش الميعاد اور كاني فيتي براجيكث ہے جس سے بین اور پاکتان کے اکثر علاقے مستفید موں کے۔ بیالک انتہائی مبرآ زما مرحلہ ہے جس پر اکثر تجزیہ نگار تو بہت فوش نظر آتے میں لیکن بعض تک نظر ساستدان ایخ تخفظات کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں۔ مادے تج باراور جاند يدوور راعظم في اے لي كى باكر سب كومعمئن كرد ماليكن مدمعلوم بيس موسكا كراسي شديد اعتراضات كياتي جن كى عاء پرايك دوسر يكونداد اور يكاؤ مال قراردیا کیا تھا۔ بیسب ممناؤنے الزامات چند ممنوں کی

Scanned By Amir

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

طرح بينه جاتے ہيں۔

مؤل اکا و نف کا سکیندل، بمیش مال کی اوف ار اوراب این بیک کا کاروبار وغیره سب قوم کو به وقوف ما اوراب این بیک کا کاروبار وغیره سب قوم کو به وقوف ما مناف کے دراہے جیں یاان سے کی حاصل مجی ہوگا۔ یہ مارے سای لیڈر بل کر سابق معدر صاحب سے یہ درخواست کیوں تبین کرتے کہ وہ اپنا مال و دولت سوئل بینک سے لکال کرموجودہ رابداری منعوبہ میں یا ستان کا حصد بی اوا کر دیں۔ قوم ان کو ایک دفعہ پھر صعد اور ان کے میافڈ سیوت کو وزیراعظم بنانے کے لئے تیار ہے۔ موجودہ وزیراعظم تو مجمولوں کے علاوہ کی کرنے کی ممادیت سے عاری جی ۔ اگر اخبارات اور ٹی وی تبیمرول کو بہلٹی کی تو باہر ہے۔ اگر اخبارات اور ٹی وی تبیمرول کو منتظر رکھا جائے تو یا کستان میں خوشحالی، ترتی اور امن و مرتبر رکھا جائے تو یا کستان میں خوشحالی، ترتی اور امن و مان کا دور دورہ ہے لیکن عوب مزیادہ تر پریشن مال بی مان کا دور دورہ ہے لیکن عوب مزیادہ تر پریشن مال بی

اس ایس و کی شک ایس ایس بین دوی کوه ایس ایس بین دوی کوه ایس یا سال ایس بین دوی کوه ترای ایس بین دوی کا ایس بیان ایس کار ایس بیان ایس کار ایس بیا کستان نے امر کے اور چین بیل رابلہ کا ایم کار ایس مراتجام دیا ورایک سال کے افراغہ یا کی افراپالیس کے تحت پاکستان ٹوٹ میں تو امر کے داور چین کی افراپالیس کے تحت پاکستان کا جو دفد میں تو امر کے داور چین کی افرائی کی مظاہرہ تا موام کی سریرائی جی چین کی تھا اس نے وجی بیش کی تھا اس نے وجی بیش کی سازش کر لی۔ سے تعکومت کا تاج قائد موام کے سرد کھنے کی سازش کر لی۔ سے سازش پاکستان تو قری بینے کی سازش کر لی۔ سے ساوش پاکستان تو قری بینے کے سازش کی کا اور تا کہ سے مغربی حصر کے عوام میں خوش اور تا کہ عوام میں مطامئن ہو گئے۔ البتہ سازش کو کمی جامہ بینا نے والے جرنیل کی برد کرد سے گئے۔

قا کہ موام نے بظاہر پاکتان اور پین کی دوئی کو ۔ یہ بلتہ اور می اکرائیل جھتا اسٹے راک کے منشور کے

ار سے سوشلام کا راستہ روک لیا تا کہ جا گرداری نظام پہ رونوں کو خوش رکھے گی الیسی جاری رکھی۔ موجودہ (ن) کی حکومتوں نے امریکہ اور چین کی حکومت ہمی ای پالیسی پاری رکھی۔ موجودہ (ن) کی حکومت ہمی ای پالیسی پہ گامزن ہے۔ ان سرمایہ داروں نے پاکستان کو جین جاالآوای ما گلت بنا دیا ہے۔ مکتنول تو زنے کے دفو ہے اور وعدے کر کے جمول کو مزید وسعت دے دی ہے۔ مختلف تر قیاتی منعوبای مورت جی کا میانی ہے ہمکن رہو کے ہیں جب پاکستان مورت جی کا میانی ہے ہمکن رہو کے ہیں جب پاکستان میں حصد دار ہو۔ ہماری ترکیس بنانے کے لئے بہیں چلانے کے لئے اور کرنے کے لئے اور کرری جی کی سامان تیار کرنے کے لئے اور کرری جی حتی کے گؤرا کرک فیمانے لگائے کے لئے اور کرری جی حتی کہ کوڑا کرک فیمانے لگائے کے لئے اور کرری جی حتی کہ کوڑا کرک فیمانے لگائے کے لئے اور وساور سے ماہرین درکار جیں۔ ہمارے حکمران صرف وساور سے ماہرین درکار جیں۔ ہمارے حکمران صرف وساور سے ماہرین درکار جیں۔ ہمارے حکمران صرف قرضے لینے اوران کو کھکانے لگائے کے ماہرین۔

الارے سیای راہنما انتخابات میں وطونس،
وھاند فی اور جمراو کے ماہر جیں۔ان کے یا سوافر دوارت
ادر جال خار جیالے اور متوالے کل وقی موجود رہے
جیں۔ بیرون وسائل کے سمارے کر اراکرتے والے لیڈر
الیے منعوبوں ہے اجتناب کرتے ہیں جن جی مقامی
افرادی قوت کام کرے۔ان کی کوشش کی ہوتی ہے کہ

زیادہ سے زیادہ افراد پرون ملک جاکری کریں اور جو
بدورگار بہال رہ جاکس وہ انگیش میں کام آئیں۔
بعض سا سدانوں اوران کے حواری تجزیہ لگارول
کار خیال ہے کہ پاکستان میں جمبور ہے کو پھلنے بھو لئے کا
موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر چہ پاکستان میں دی عام
اختابات ہو سکتے ہیں اور ہرا خاب میں گزشتہ سے زیادہ
و حا ندلی کا شور می ہے اور پہلے سے بدتر لوگ برسرا فقد اد
و حا ندلی کا شور می ہے اور پہلے سے بدتر لوگ برسرا فقد اد

بغورمدر برداشت كيا جوكريش كابتاح بادشاه تحااور

جس کے سوس اکا وُنٹس کا ابھی تک بہت شور وقوع ہے اور اب بغضل الی ایک ایے مدر ملکت کے ہم منون اسان میں بن کواہے محلے والے لوگ می فیس مات موں ہے۔ جہور بت کا اگر میں مطلب ہے کہ کر یول رویے خرج کر کے ایسے مٹی کے مادمو ملک و لمت برمسلط كردسيّے جاتيم جن كے روز انه اخراجات كى كوئى حد ند ہو ادر کام کے سلسلہ علی کوئی مدنہ ہوتو یہ بہت کامیاب نظام

نہ ہے۔ مارے ویکھتے می ویکھتے کی عام سے لوگوں ک اولا وی محض ساہ دھن ، فارن کر کی اکا وُنٹ کو ضیط کر کے اور قرض اتارو، ملك سنوارو عيم كتحت اربول إؤ غرز، وُ الرز ، يورو ، ريال وغيره التعما كرارب في عن حِكم إيل-ان محب وطن لیڈروں کے اسنے کاروبار بیرون ملک ہیں اور بددومرول کوداوت دیے بیل کدوہ باہرے دوات کا كريهال كاروباركري-

اس سادل ید کون نہ سر جائے اے خدا! اس ملک ش امن وایان کی مالت اتل کی گزری ہے كەتقرىيا روزانە دھما كے قبل و عارسته اورخودكش حمفے معمول بن چکا ہے۔ پولیس سمی کے ایما پیمی ماؤل ٹاؤن من جابي مياتي اور بهي وْسكه عن قالون والوس كا تياياتها كرتى ہے۔ قانون وان جن ش كى جعلى و كريوں كے مال ين بي كالون اين الهديم لين عدد في ميل كرت وكاليت مياى ليدر عل اتى جرأت اور الجيت ميل كدوه وكلاه اور كالف سياى را بنماؤل سے غداكرات كر كان كوقال كرے كه بدائن اور وحاندن كامل ميراؤ، جلاؤ اورو حرفول مل تيس بلك بالهى كلت وشنيد باورجر ایک کو برمعالے میں عم دمبد کا مظاہرہ کرنا ما ہے۔ جب ایک بزےموے کے وزیراعل ایک جموری منتب مدرکورر بابا مالیس چوروں کے سربراہ کے طور پرخطاب كري اورائيس مركول وكريان الم كركم مين كالرهمين كالبلك

جلسول عل اعلان كري تو ان ك زيرسايد بوليس سكوا ماع كامظامره فكرية اوركياكريد

مل من برعوال كايد عالم بكر دغرزك سریراہ کے معابق مرف کراچی عل ہر سال اربون روبے کی بھتہ خوری ہوتی ہے۔ اس مردہ کاروبار میں زیادہ تر سیاستدان موث ہیں۔ اسبے کا لے کرتو تول کو تحفظ دینے کے لئے وی زیارہ شور بھی میاتے ہیں۔ چور مائے شور کے معداق برعوان اتا شور ماتے ہیں کہ نشائدی کرنے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔

ملک کے اندر کی منعوبوں کا شور و خوع ہے کیلن عوام کوم ولتوں کا روز بروز فقدان ہوتا جار باہے۔ بوے شمرول میں میشرد بسول کی وہائی بہت بلند ہے۔ پنڈی، اسلام آباد ميشرومنموب يرتقريا واليس ارب روي خرج کئے مجئے جس پرایک لا کھلوگ دوزانہ بور پین سائل على سفركرين مح اور مكومت كوايك ارب روي مالان سے زیادہ سمیدی ادا کرنا پڑے گی۔ اس طالیس ارب رویے سے آ تھ لا کھ موٹر سائیلیں خریدی جاسکتی ہیں جو لوگوں میں مغت تقسیم کی جاسکتی ہیں۔ اگر چہ بغیر سود یہ فسطول بردے دی جا تی تو حکومت ادر عوام بردو کوفائدہ موكا اورايك اجما كاروبار مى فروغ بذير موكا-اى طرت لا مور، ملتان، كرا في، يشاور، فيقل آياو وغيره عن بمي وفا في ، مغيد اور قابل عمل منصوب بنائ جا سكتے إلى-لا بوريس فيروز يوررود يرسفر كرف والول كوو كافى آسانى مہا ک فی ہے لین باق میدوں علاقوں میں آنے جانے والوں کو بالکل مظرا نداز کردیا میا ہے۔ کی اہم بر کول پرجو بسي عل ري ور ان كا كونى يرسان مال ميس ب فیروز بور ہوں کو جنگل بس مبیا کر کے باتی کی لا کو افراد کو جنل کے قانون کے حوالہ کردیا گیا ہے۔ کی ایے دوث یں جہال ویکن مروس بری عمر کی سے مل دی گی۔اس الجھی سروس کوختم کر کے و یوپیکل بسیس جلائی میس جن

ضروری ہیں آئ کل بعض مقامات پر مثلاً گورز ہاؤی، کلب چوک وغیرہ پر ان کا ججوم ہوتا ہے اور بعض اہم پوائش کو خالی رکھا جاتا ہے۔ بینامناسب طریقہ فوری فتم ہوتا جائے۔

سای داہماؤں کو بھی اپنی اداؤں اور زبانوں پر کشرول کرنا جاہئے۔ اسلام آباد میں میٹروکی افتتا کی تقریب کے دوران جناب وزیراعظم کا فوتی حکومتوں پر طفر کرنا اعتبالی نامناسب ادر احتمانہ ترکت معلوم ہوئی ہے۔ مالانکہ فوج نے ان کے ساتھ بحر پور تعادن کیا ہے۔ فوتی حکومتوں نے تو منگا ادر تربیلہ جسے عظیم الثان منصوب پایے حکیل تک بہنچا ہے جس سے ابھی تک ملک و قوم استفادہ کررہے ہیں۔ سول حکومتوں نے تو زیادہ تر اس فروتی ادر بابی کالی گوج کے ریکارڈ قائم کے ہیں۔ اب مروح جناب مابق صدر صاحب نے بھی جرنیلوں اب مروح جناب مابق صدر صاحب نے بھی جرنیلوں کے سیاہ کارنا ہے ملشت از یام کرنے کا چینے دیا ہے تو

ے کی مسائل پیدا ہوئے۔ زیادہ رش کے ادقات می تو یہ بیس اوور لوڈ ہوتی ہیں لیکن دوسر سے ادقات می بیا کشر خالی دوڑتی رہتی ہیں جس سے مالکان کونتصان ہوتا ہے جس کا خمیازہ عوام کو بھنتا پڑتا ہے یا حکومت عوام کا خون نجوڑ کر سیسڈی ادا کرتا پڑتی ہے۔

وو کو نہ عذاب است جان مجنول دا
اب اگر مناسب منعوب بندی کی جائے ، مختلف
روش کا جائزہ لے کران پر ضرورت کے مطابق بسیں،
ویمنی اور موٹر ما کیل رکشہ وغیرہ چلائے جائیں۔ان کی
فنٹس اور اور لوڈ کک، اور رجار جنگ وغیرہ کا تھیک تھیک
عام دیا گیا جائے۔ٹریفک وارڈ نز جے موس الی فورس کا
نام دیا گیا ہے ان کو مناسب مقامات پر ٹھیک طور پر
تعینات کیا جائے اور ان کو ہا قاعدگی سے چیک گیا جائے
نو ٹریک پر محقول حد تک کشرول کیا جا سکتا ہے۔کائی
وارڈ نز جعلی ڈگریوں کے حال ہیں ان سے نجات بھی



انتهائی بے موقع اور فضول بات ہے۔ ان کے سر صاحب جناب قائد عوام نے بھی جرنیلوں کو لاکانے کا وعویٰ کیا تی جس کا جیجان کے حق جس اچھا ٹابت سیس ہوا۔ اب شاید پی پی شہدا کی ارواح مرد حرکو بکار رہی

تهام سای برز همرون کو یاد رکهنا جائے کرفوج ملک علی امن وامان قائم رکنے کے لئے نہدیت محن کام على معروف ہے اور بے شار قربانیاں دے کر دہشت مردی کا خاتمد کرنے کی تک ودوکردی ہے۔اس تازی موقع رفوج كوچينج كريا اور طنزيه فقرے استعال كرنا لمكي اور سای سفاد می برگر تیس کین معلوم ہوتا ہے کہ ساستدانوں کے لئے اقتدار میں دس سال مزارنا مشکل ہورہا ہے۔ 1968 میں جاندرات کے جھڑے نے ملك بين افرالفري شروع كي تي جس كا آج تك جم خمیازہ بھن رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی عبدالفطر جمعت المبارك عن آئے كا امكان ہے جو جيش كومت ي ماری ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر بھی اس سلسلہ میں اہم کردارادا كرتا ہے۔ بلد یاتی انتخابات كے سلسله على وہاں احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ اگر دوبارہ انتخابات کرائے گئے یا صوبا کی حکومت کومتعنی مونے پر مجور کیا گیا تو چرمر کز ادر دوس مولول كى مى ففرديس-

روسرے سوبوں میں سردیں۔
یاد رکھے کہ انتخابات اور دھاندی لازم و طزوم
ہیں۔ جہوری حکوشیں اور عوام ظالم ومظلوم ہیں۔ بہ شار
ہے روزگارلوگ اس انتظار میں ہیٹے ہیں کہ کی علاقے
می گریز ہواور و واپنے گھیراؤ جلاؤ والے جوہر دکھا نیں۔
ان حالات میں سیاستدانوں کی فوج سے محافر آ رائی تاریخ
کو دہرانے کے مترادف ہے اور مرحوم ہیر پگاڑہ کی یہ پیشکوئی حقیقت پر بنی معلوم ہوتی ہے کہ اب کے مارشل
پیشکوئی حقیقت پر بنی معلوم ہوتی ہے کہ اب کے مارشل
بیشکوئی حقیقت پر بنی معلوم ہوتی ہے کہ اب کے مارشل
بیشکوئی حقیقت پر بنی معلوم ہوتی ہے کہ اب کے مارشل
بیشکوئی حقیقت پر بنی معلوم ہوتی ہے کہ اب سے مارشل

Scanned By Amir

ہے۔ بدھنوانی سے یہ بروہان چرمعتے ہیں اور بدعنوانی کو علی اپنی آئندونسلوں کو معلل کرتے ہیں۔ یہ نسل ورنسل بدعنوانی کے علام ہوتے ہیں۔ انہذا ان سے کسی جملائی اور ملک کی بہتری کی تو قع عبث ہے۔

قرآن سیم کارشاد کے مطابق محرال کا حق السلم و السلم اوا ہے جو بصطة فی العلم و السسم (القرآن) یعنی ایسے لوگ علی اور جسمانی میدان کے مسلم اور جسمانی میدان کے مسلم اور جسمانی طور پرمعدور ہوتے ہیں جوان کے کالے کرتو تو ال کا متیجہ ہے۔ تراب و شاب و کباب کے رسیا اور ذاتی طور پر معلوج ہوتے ہیں ای لئے ان کی برصک بازی دیوائے کی بر کہا تی ہے۔

قرآن مجد کے معار کے مطابق مرف سول و ملٹری افسران بی حکومت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور در حقیقت حکومتیں چلا مجمی وو رہے ہیں سیاستدان تو محض مفادات حاصل كرنے كے جكريس ريج جي - الذشت قوی اسل کے 288 مبران ایسے تھے جوانوان میں بالی مال مک ایک دفعہ کی ہولئے تیں بائے۔ایے کو کے میلوانوں پر سالانہ اربوں رویے خرج کرنا بہت بدا ا تا الله على تعمان المداى رأم سے الله الاواى فلاحی منعوب بن سکتے ہیں اور یا کتان شاہراہ ترتی بر گامزن موسكا ب\_ ياك مكن داجرارى منسوبديقينا ايك شاعدار کا رمامہ ہوگالیکن اس کی بھیل کے لئے رائع مدی درکارے۔ اگر چین کی اس پیکنش پروری مل کیا جائے كدوه منظل اورز بيلا ذيركى مفائى كرك تهداد كاعد پاکٹنان کی ضروریات سے زیادہ کلی پیدا کرسکتا ہے وایک انتباكي خوش أكنده الدام موكا \_الواج بأستان بمي ميكام مرانجام ويدكر وانستال كوخوش حاني اورترتي بإفته ملك منا سكى إلى بشر مليك بسندانوں كى بائى بندكى جائے۔

# BOSE RICHES

یہ جوہم نے انسان بن کے لوٹنا، چھینا، تو ڑنا اور ساز شیں کرنا سیولیا ہے جگل کے تمام بای اس ے تابلد ہیں۔ انمی نو کیے جذبوں کی تربیت کے لئے قدائے ایک لاک چوہیں ہزار پیغمبر بھے۔

انسان بستیوں میں سے والے ہم انسان نما کلوق انسان نے جنگل اورجنگل ہاسیوں سے بھی انساف نبير كيارونياكى تاريخ مي جب ملي بل كمين السان بهتى كبير انسان بستى بسائى كئ توشن ندسى جنكل كوتا راج كركے بى بنال كى بوكى بنكل ہے بم نے كيا كونبيل

> مبلح علاقد ليا-بمراس علاقے کے بیٹر بود وں کو کا ٹا۔

معلول كولوطا

پیولوں محری جمازیوں کو کوڑا سمجھ کے افغایاء الخوايا\_

وہاں کے جانوروں کوہم نے پکڑا۔

۔ پھر طیم طبع جانوروں کواچی آسانی اور تواضع کے

لت كفرول شي د كوليا-

الله على المرى المرى المرفى \_

ان سے بھی ہم گوشت کیتے، بھی دورہ اور

جگل کے محوروں کو کیل وال کے ہم نے سدھا

١١٤١ ابرال بيلا

كى كوتات كے إلى الله خون خوار جرمے والے كوں كو دو يونى اور أي رونی کا ایما چالگایا کروه ماری تجوریوں کی حفاظت کے لئے ہارے درواز ول یہ پہرے دار بن کے قرمانیر داری ے کھڑے ہو کئے۔ بلیاں ہوئی تماشاد کھنے، جنگ ہے بستیول میں چکی آ کیں۔ انہیں تو قع تھی کہ بہاں انسانی ستیوں میں بغیر الحمل کود کئے انہیں وافر محتصر ہے ل

جا کس مے۔ل کئے۔وہ ادحررک کئیں۔ ہمارا تماشا کھر

كى كوسوارى كے لئے ركم جمور ا\_

بم جنگل ے رکھ مکر لائے۔

فبمح كحتم نههوار

اس کی تاک سے سواگز ادے اس ری باندمی کروہ المدے اتھ کے ایک جنگے سے مارے مانے ایک وال اس كاج ك برقدم يديم ال ك كط جر اورتكل مول محول باک زبان بر مورے سے مواد ک بوتد کادی کر دیے۔وہ خانی پین بھی ناچنا رہنا۔ جنگل کے ای گرای جانورہم ان نول نے اپی جالاک سے پکڑ لئے۔

ہامی ماردیئے۔
ان کی کھالی کے تنبوتائے اوران کے دکھادے کے
سو ہے دائوں کوسوئے ہے مول تھ دیا۔
شیر پکڑ کے چیا گھریش بند کردیئے۔
چاہوں کی اثران پنجروں جی بند کردی۔
ہابردردازے ہے گئے لگادیا۔
بیکل کا ساراحس افتارہ وقار اوراس ہمنے جیمین

ا۔ کی جا ہے جال کے جال کے جال کے

قانون نہلیا۔
الفا اپنی بستیوں کی بنتی، انتظار، فساد اور الفانونیت کو جنگل کے قانون سے تشید دینا شروع کر دی۔ جوکوئی بھی جنگل کو جانتا ہے اسے بعد ہوگا کہ جنگل سے زیادہ پُرامن جگہ کوئی دومراجنگل ہی ہوسکتا ہے۔کوئی انسانی بہتی برگر نہیں۔

جھل کے قانون کی جیلی ش یہ ہے کہ دبال کا کوئی بای اٹی ہوک سے زیادہ فکارکٹ کتا۔

وہاں کون سے جانوروں نے فرتے رکھے ہوئے میں کہ اپنے سے کرور جانوروں کو بار مار کے رکھتے رہیں۔ نہ وہاں ایسا کوئی رواج نہیں۔ بس جس کو جب بوک گی، وہ پیٹ بجرنے کے لئے لکل پڑا۔ چوٹی سے لے کرشیر تک مجی اس قانون سے بند مے رہے ہیں اور مجی بہ قانون نہیں تو ڈتے۔

كني كو جكل عن بزار با طرح ك محلوقات مولى

ہیں۔ جنگل ہودے، ویر ، درخت، جمازیاں اور کھائی میں سائس لینے والی گلوق ہے گراپنے قدموں پر کھڑی رہتی ہے۔ رزق جل کے ان کے پاس آتا ہے، بدوبال سے ایک قدم آگے چیچے ہیں ہوتے۔ جس پودے کو جو حسن و جمال مل گیا، وی اس کی پیچان بن گیا۔ سی پہاود ہے

پول گئے ہیں، کوئی لال نارگیوں سے لدا ہے۔ کی پہ
سنبرے فلاف عی ہے دی جرے آم کے ہوئے ہیں۔
نوی ہ اداموں بجرادرخت ہے۔ کی پہ کھو بھی نہیں۔ نہ
پیول نہ چل۔ وہ چر بھی سرافعائے کرا ہے۔ شرمندہ
شیس ہے۔ ہواکی بھی کا بہر ہے اس کے پے مسکراتے
ہیں۔ اپنی بے نیازی دکھائے ہیں۔ ایسے بودے بھی ہیں
دوسروں کے لئے چیوڈ دیا ہے۔ اسے ہوں کو سکھا کے کا ٹ
نالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماڈیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نوں بھری جماؤیاں بھی ہری مشرق سے
منالیا ہے۔ وہ کا نول کھری ہو کے خوتی سے منہری ہو جاتی
ایودوں کے تن یہ جو بھی کھل بھول گئے ہیں وہ ان کے
ایودوں کے تن یہ جو بھی کھل بھول گئے ہیں وہ ان کے
ایودوں کے تن یہ جو بھی کھل بھول گئے ہیں وہ ان کے
ایودوں کے تن یہ جو بھی کھل بھول گئے ہیں وہ ان کے

ائے کے بیس یں۔ کوئی آئے،کوئی تعائے۔

ان ہے یو جستا شروری تی جس

پردے ان کی جینوں علی تھے کیل کھارہ ہیں یا اس کے کھرا کوئی انسان پھر اد کے ان کے کھل کرا رہا ہے، یہ کے گھڑا کوئی انسان پھر اد کے ان کے کھل کرا رہا ہے، یہ کہ مرکب اتنا چاہتے ہیں کہ قدرت نے جو کھی انہیں تعت دی ہوہ کوئی لے لے، کوئی بھوکا اپنا ہیں بھر لے۔ ایمی درختوں کو کاٹ کے ہم جنگل میں اپنے گھر بناتے ہیں، بستیاں بیاتے ہیں۔ کونسلے ویڈ کٹ جا کی ویر در اور جاتے ہیں۔ کونسلے میں۔ گونسلے میں۔ گونسلے میں۔ گونسلے میں۔

مر جمیں کیا پروا، ہم تو انسان ہیں۔ جنگلی توڑی ہیں۔

حقیقت می ہم جنگل جانوروں سے کہیں زیادہ

مكاراور جالاك بين-

بجائے ان کی معمومیت سے پھوسکنے کے، ہم نے الی گلوق میں انہیں بدنام کیا ہوا ہے۔ ان جانوروں کے لئے ہم نے الی سیدھی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔



ئیر بادشاہ ہوتا ہے،سب کو تھا جاتا ہے۔ کتنا کھائے گا؟

جب آیک باراس کا پیٹ ہر کیا تو لا کو اس کے پاس بر کیا تو لا کو اس کے پاس بر کیاں اور ہر نیاں اس کے بال کی کودتی پھریں،اے کیا؟
جنگ تو اس پورے خطرارش پیروہ چند سکون بھرے خطے ہیں جہاں کوئی جانور بھی سازش نیس کرتا۔
کوئی کی سے بیریس رکھتا۔

کوئی کمی جموت جیس بولتا۔ کوئی این جصے سے بندھ کر ہاتھ فیس مار تا۔ جنگل بھی ایدی اس ہے۔

سکون ہے۔

دہاں آیک چوٹی می چوٹی والی چریا کو جھی سے الم دیا کیا ہے کہ رات جتنی مرضی کالی ہو، اس کی میچ ضرور روش ہوگی اور وہ چریا ہے جسی جاتی ہے کہ جنب روشی الد جرے کو مجاڑ کے فطے کی تو اس کے نصیب کا دانہ اسے ضرور لے گا۔

کاش ہم شہروں والوں کے نعیب میں چھل میں رہے والی چ ایک جی رہے والی کے نعیب میں جھل میں رہے والی کے نعیب میں جھل میں رہے والی جائے۔ کتا اس آجائے۔

سے جوہم نے انسان بن کے لونا، چیننا، توڑتا اور مازشیں کرنا سکولیا ہے جنگل کے تمام ہای اس سے اہلہ ایک اس سے اہلہ ایل سے اہلہ ایل اس سے اہلہ لاکھ چوہیں بڑار تیفیر سمجے ۔ آخری سین آئے بھی پندروسو مال کرر مجے ۔ گر ہم انسان آئے والے دن کے علم بارے ایک چیا جیسا بیتین بھی پیدا نہ کر سکے ۔ النا بارے ایک چیا جیسا بیتین بھی پیدا نہ کر سکے ۔ النا شرمندگی جی اپنی بستیوں کو اپنے ہاتھوں سے لوث کے شرمندگی جی اپنی بستیوں کو اپنے ہاتھوں سے لوث کے شرمندگی جی اپنی بستیوں کو اپنے ہاتھوں سے لوث کے این کر جے بیل کے جنگل کی اور ان کر جے بیل کے جنگل کی اور ان کر جے بیل ۔



معاشرت

# آ مے مرف تاری نظر آئی ہے، گورستان کی تاریکی جس میں کو کر جس بھی دھرتی میں بھر جاؤں گا۔



# المؤاكز مبشر حن ملك ليغنينث كرال (م)

مجے یاد ہے نصیب بیراکوئی مجرادوست بیس تھا مر دواہی شیاری اور سے بیل کرتا تھا اور اپنی ٹور کی فرادوست بیس تھا مر اپنی ٹور کی ٹور کی ٹور کی ٹار کرتا تھا اور تھا ہیں تو سال در ہے کا تھا مر شاہ عام الزکول کی طرح پڑھائی بیس متوسط در ہے کا تھا مر سکول ہلا ناغہ آیا کرتا تھا۔ اے ڈرائنگ آرٹ ہے بڑا تھا۔ ہم بیارتھا، ای ناطح سکیل ڈرائنگ جس مہادت رکھنا تھا۔ ہم اس وقت میٹوک کے مراحل طے کرر ہے تھے۔ ہیدہ دور تھا جب می دنیادی کور کو دھندول میں ہوئی پار ہے تھے۔ اوہ دور نعی بیارت کی اکلوتی امید تھا۔ بہا نعیب اپنے والدین کی اکلوتی امید تھا۔ بہا اوقات اکلوتا بین بھی کندھوں پر بھاری گئے لگنا ہے گر نعیب کے محالے میں اس کا ہوجھ کے دالے اتھا و بیاد

یں تعلیل ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بادجود اس نے انو کھا فیصلہ کرلیا۔ ایسے غیر منطق فیصلوں کی بعض اوقات کوئی مجی وجنیس ہوتی۔

نعیب نے اوپا کک تعلیم چیوڑ دی، بیای نوش کی کارستانی تھی جو عوماً جمیں از دوائی طلاق شی نظر آئی کی سے۔ ایک صورت مال پیدا ہوگئ جو فاندان بحر کو بعیداز قیاس دکھا کرتی تھی۔ اس نے والدین کو خاصے تھی مرامل ہے دو چار کر دیا۔ اعزاء نے اے بیارے جمایہ چندا کے نئی بھی کی محرفصیب اپنے ارادول میں باختہ نظر آیا۔ بھر تا قابل یقین احباب کو قابل یقین بھائی دیے لگا۔

الین کے عالم علی والد نے ہر تربہ آ ذمانے کا فیملہ کرلیا۔ وہ ہر قیت پہنے کو سمدهار جا ہتا تھا۔ پہلے تو جان پیچان والے ہر قیمت کو کوستا رہا جس کے بارے میں اے فیک ہوا کہ اس نے نعیب پر کالا جادد کر دیا تھا، پھر بینے کو ہمراہ لے کر جگہ چگہ گوستا پھرا۔ کی بی فقیروں سے بینے کو ہمراہ لے کر جگہ چگہ گوستا پھرا۔ کی بی فقیروں سے باز، خانقا ہوں پر حاضری دی، عاملوں کی عدد لی، ثو کئے کئے، جنول سے نبروز زما ہوا کمرسی بسیار نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی بکے، جنول سے نبروز زما ہوا کمرسی بسیار نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی بلکہ نصیب کا حوصلہ کی عربہ بردہ گیا۔ وہ پر حائی سے ممل طور پر برخین گلنے لگا۔

ے صور پر بھر ن سے ماہ ۔

تعیب کا و ماغ بھر یا ضرور ہوا تھا گر وہ چر دل الا نہیں تھا۔ وہ اپنے گر والوں سے بیار کرتا تھا، خصوصاً اسے والد پر ترس آتا تھا کوتکہ ودوں کے بھی اٹس کی مرائی موجود تھی۔ والد تعییب کا آئیڈیل بھی تھا، شاید اسی لئے اسے والد کا پیٹر بھی دکش لگنا تھا۔ وہ اپنے طور پر والد کا پیٹر بھی دکش لگنا تھا۔ وہ اپنے طور پر والد کا باتھ بنا تھا۔

بم عرطور کے جب بھی نصیب کو کوالا کہانا استوب کو کوالا کہانا استوب کو کوالا کہانا استوب کو کوالا کہانا استوں کے باس وورد کا آیا کرتا تھا۔ بھی بید ذمہ واری تھا بھی سرانجام دے دیا کرتا تھا۔ اس کاروبار کا ایک بی بیاد اے دنجیدہ کیا کرتا تھا، جب والداسے مجماتا کہ میں عمر بحر تھا۔ وست رہا بوں اور آنے والے وقتوں میں تازہ ودد کا کاروبار مندا پڑ جائے گا۔ بلکہ گزرتے وقتوں کے دورد کا کاروبار مندا پڑ جائے گا۔ بلکہ گزرتے وقتوں کے بیجہتا دے اس برمسلط ہو جائیں گے اور مائی اے خوان کے کہتا دے اس برمسلط ہو جائیں گے اور مائی اے خوان کے کہتا دے اس برمسلط ہو جائیں گے اور مائی اے خوان

ان و تول کا اثر نصیب پرمعمولی ہوا کرتا تھا مجمی موتا اور کمی بالکل نہ ہوتا جس کے باعث اس می سجیدگی

کافقدان موجود رہااور دوائی ہٹ دھری پر قائم رہا۔
دورال کے کرواب نے آخر نیا رنگ دکھایا۔ ایک
روز نصیب میرے میڈیکل سٹور آن دھ کا۔ بی اے
د کیو کرونگ رو گیے۔ وہ جھے برسول کا بجار نظر آیا۔ بیت
جوے وقت نے داستانیں اس کے چیرے پر قم کروی
معلی کی کہائی وہاں واضح پڑھی جاتی تھی۔ جھے
گوگو بیں دکھو کراس نے اپنا تعارف کروا دیا۔ اب وہ کوالا
میں تھا۔ محنت کشوں کے اپنا تعارف کروا دیا۔ اب وہ کوالا
دوزگار میں جاتا ہے تو مجمی روزی کے لالے پڑ جاتے
روزگار می جاتا ہے تو مجمی روزی کے لالے پڑ جاتے
سے اب دو معمولی بر حاکما محنت کش تھا۔

نصیب کے دن میں والد کے لئے بیار زندہ تھا جس کا اظہار اس کی گفتگو میں نظر؟ تا تھا۔ اس کا والد عارضة قطب میں جلاتھا اورا پے خاندان پر بوجو بن چکا تھا۔ نعیب اس کا علاج کراۃ جا ہتا تھا گر تذبہ ب کا شکار گنا تھا۔ اس نے کی ڈاکٹر سے نسخہ حاصل کر رکھا تھا گر علاج کا مرملہ کراں یا تا تھا۔

نفیب میرے سنور پر ادور خرید نے آیا تھا۔ اس

نے جیب ہے مڑا رّالنو نگالا اور پھر ورق میری طرف

برها ویا۔ لی ہر کافڈ میرے پاتھوں میں ہوجھ بن گیا۔
نفیب بعند تھا کہا ہے دواؤں کے رَحْ بَنائے جا کیں اور
اچھی ادور دی جا کیں۔ بالآخر میں نے تقاضا پورا کر دیا۔
اچھی ادور دی جا کی مالیت اس کی کئی روز کی حردوری ہے

بڑھی نظر آئی اس کے چیرے پر یاس ایرے رنگ

انجرنے گئے۔ اس نے ہردواکی افادیت پر بات کی ، پھر

نٹے کا آخری ہر و لے کر چلا گیا۔ عالب دو صرف اپرین

فرید مکنا تھا۔ جھے نفیب پر ترس آیا۔ میں جھے گیا کہ وہ

ول میں والد کا ملال رکھن تھا گر ہے کی اس کے آڈے آ

# مداري

جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی محبت افتیار کرو۔ ادرم مبیل جس کے ارد گردلوگ جمع ہوں، وہ القد کا دوست مجی ہو۔ جمع تو مداری بھی اکٹھا کر لیتے ہیں۔

ندی کر تو ڈمنگائی کاردہ ردیا۔ پار پارخیالوں می کو جاتا قعا۔ رخصت ہوا جا ہتا تھا کہ میں نے اےردک لیا، پھر چھ اودیدائی کے ہاتھوں میں تھا دیں۔ میں جران ہوا جب اس نے دوا کی فورا والی کردیں، پھر بے قابو ہوکر

" دو محرم والدكواب دواؤں كى حاجت فيل رق " اس نے بيتى آ داز على بها۔ " وہ دعاؤں كے بريرے على اب وہ
اليرا كر يہ يہ ياں۔ بر بور علاج كے انتظار على اب وہ
ابدى نيندسو يہ بن ۔ ذه كى كة خرى ايام على معاشى بدحالى و كي كر وہ قبى الم كا تذكره بمي جمور يكے ته ـ
بدحالى و كي كر وہ قبى الم كا تذكره بمي جمور يكے ته ـ
انبول نے ميركاكفن موت سے كى روز بل اور وہ روال افتكوں الفاظ نعيب كى زبان پر تو شے كے اور وہ روال افتكوں الفاظ نعيب كى زبان پر تو شے بيشہ كى طرح اس پر ترس على الله اور د كى افسوس بحى بوا۔ لگا، عمل بمى باشى على اس كى عدد كرسكا تھا اور اس كے لئے بہتر سہارا بن سكا تھا كر جى اليان خر جى اليان كرسكا، نعيب بول رہا۔

"اب من وشام بل مرحوم کے لئے تر آن پڑ متا ہول کرایا کرنامیر ے اپنے ہی بل میں ہے"۔ اس نے کہا اور اشک آ کھول میں میٹنے کی سی کرنے دگا۔ ای دوران اور جھے شیا اس نے اپنی جیب سے مڑا ترا پرائز باغ نکالا اور جھے شیا دیا۔ انعام اس کے نام نکلا ہوا تھا گروہ رآم حاصل کرنے شیل کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچی تو اس نے خالی دامن کہ میں نے وجہ پوچی تو اس نے خالی دامن کہ میں اور اس نے خالی دامن کہ کھیلا دیا، کہا کہ جس کے لئے میں نے یہ یا لا تریدا تھاوی چلا گیا داب میں رقم یا کرکیا کروں گا؟ میں نے بدا تھادی

اس کے بعد نعیب میرے پاس اکثر آیا کرتا تھا۔
سنتے میں موجود ہر دواک اہمیت کھوجتا اور کی بار تیت
پوچھتا، بھر اسپرین خرید کر جلا جایا کرتا۔ اکثر تعمل نسخہ
خرید نے کا وعدہ بھی کرتا۔ گر کھیانا ہوکر خود ہی اس پڑتا۔
اس کی بھی میں بھی بادی جھک اضی ہے ہی اس کا معمول
اس کی بھی میں بھی بادی جھک اضی ہے مکراد جا تھا۔ غریب
من گیا تھا۔ عدد کی پیکش وہ بخت سے مکراد جا تھا۔ غریب
تعاشرانا کا دیب ہرسال میں جاائے رکھنا میا بہتا تھا۔

ایک روز نصیب نے پرائز ہائڈ خرید لیا، پھر حوق سے بھے لا کرو کھایا۔ اسے یعین تھا کہاں کی وعا میں تمر لا میں گی اور پرائز ہائڈ اس کی کایا پلٹ ڈالے گا۔ اس طرح وہ اپنے والد کا علان کروا سے گا۔ وہ انعا بی قرعہ مداوا کرنے میں بھی کامیاب ہوجائے گا۔ وہ انعا بی قرعہ اندازی کے روز ہائڈ میرے پاس لے آتا مر پھر ہاہیں اندازی کے روز ہائڈ میرے پاس لے آتا مر پھر ہاہیں گر لوث جایا کرتا تھا۔ ایک ہارتو اس کے آٹسوا میں پہلی اس کا منہ چراری تھیں۔ اس شام میں پہلی یارتھیں کے مرکیا تھا۔ اس کے والد کی جسمانی کیفیت ایٹر لگئی تھی۔ شرکی ویا تھیں کے والد کو دے آیا تھا۔ اس روز تھیپ ٹوٹ کر رویا تھا۔ اس کے والد کو دے آیا تھا۔ اس روز تھیپ

اس واقع کے بعد نعیب سے باہمی رابط ٹوٹ کیا۔ ٹس نے وقا تو قا دوائی اس کے گر بجوائی مرکز تعلق بحال شہو سکا۔ بھی یادوں کے چھ اس کا خیال ذہن میں کلبلانے لگتا مرغم دوران اے کھوں میں محوکر دیتا۔ ای طور روز وشب کے انبار لگتے رہے۔

چراکی شام وہ میرے مثور کئی گیا۔ موسم اس دم سرد تھا اور ماحول پر کیر کا فلبہ تھا۔ جی اپنا مشور بند کر رہا تھا۔ تھیب افسردہ و کھائی و عاتما۔ جس نے اس کی طرف توجہ دی اور اپنے خلوص کا اظہار کیا۔ وہ إدھر أوحر کی ہاتمیں کرتار ہا۔ اس شام شرقواس نے وواؤس کی قیمت عالی اور

اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چیرے پر حربوں کے بادل الله آئے تھے۔

اس رقم سے تم اپنے بچوں کھیم داواؤ اور والدکی آرزو پوری کروو ۔ میں نے اسے کی دیتے ہوئے رائے دی محروہ بدستوررو تارہا۔

"و کھ جری بات تو ہے ہے کہ میرا اکلوتا پی بھی تعلیم
سے تعظر ہو چکا ہے"۔ اس نے بتایا۔" شم اس کی آ وارگ
خیس دوک سکا۔ اب تو وہ نشر بھی کرنے لگا ہے۔ قدرت
جھ سے انتقام لے دین ہے۔ سی چھتا وؤل کے قات ہے
تاہ ہو چکا ہول"۔ چند کھے فاموشی چھائی رہی، پھر وہ
جذیوں میں ہے قالو ہونے لگا۔ اس کے چیرے کا رنگ
زرد پڑی نقار اب وہ پڑمردہ نظر آتا تھا۔ لفتوں کی
ادائے شی اے دفت کا سامن تھا۔

"اب تو سے عالم ہے کہ اپنی موت کی آرزو کرتا بول"۔ دولخلہ بحر کے لئے رکا، پکر بولنے لگا۔" جمعے بھی

عارف قلب کی شکاہت ہو چک ہے۔ علائ کی بساط نیس رکھتا۔ والد کی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤل گا۔ بی مکافات می سر جو وائد کے سامانے سر جو و و و و ای گائے۔ وہ نری طرح دونے لگا۔ اور نری طرح دونے لگا۔ اور نری طرح دونے لگا۔ وہ نری طرح موت کے بعد اس غریب کو کون سنجانے گا؟ افغائی رقم بھی کتنے او جل خاریب کو کون سنجانے گا؟ افغائی رقم بھی کتنے او جل حال عظیم ہیں جو تیم یا گلے کے تھے، آج بچوں کا عروج و کھ مطعم ہیں جو تیم یا گلے کے تھے، آج بچوں کا عروج و کھ مرف تار کی نظر آئی ہے، کورستان کی دے ہیں۔ کر اپنی تسلیل بھے فقائر و بدز وال دکھائل و تی تیم ایک جھے آگے مرف تار کی نظر آئی ہے، کورستان کی تاریخی جو ایستان کی دعر تی جس میں کو کر جس بھی وحر تی جس نگر جاؤں گا۔ تاریخی جس میں کو کر جس بھی وحر تی جس نگر جاؤں گا۔ تاریخی جس میں کو کر جس بھی وحر تی جس نگر جاؤں گا۔ تاریخی جس میں کو کر جس بھی وحر تی جس نگر جاؤں گا۔ تاریخی جس میں کو کر جس بھی وحر تی جس نگر جاؤں کی ہوگا'۔ تاریخی جس میں کو کر جس بھی اور آئیو بہا تا ہوا را ہوں کی تاریخی جس میں کو کر جس کی اور آئیو بہا تا ہوا را ہوں کی تاریخی جس کی ہوگی۔



ブルジュ 11 上ご

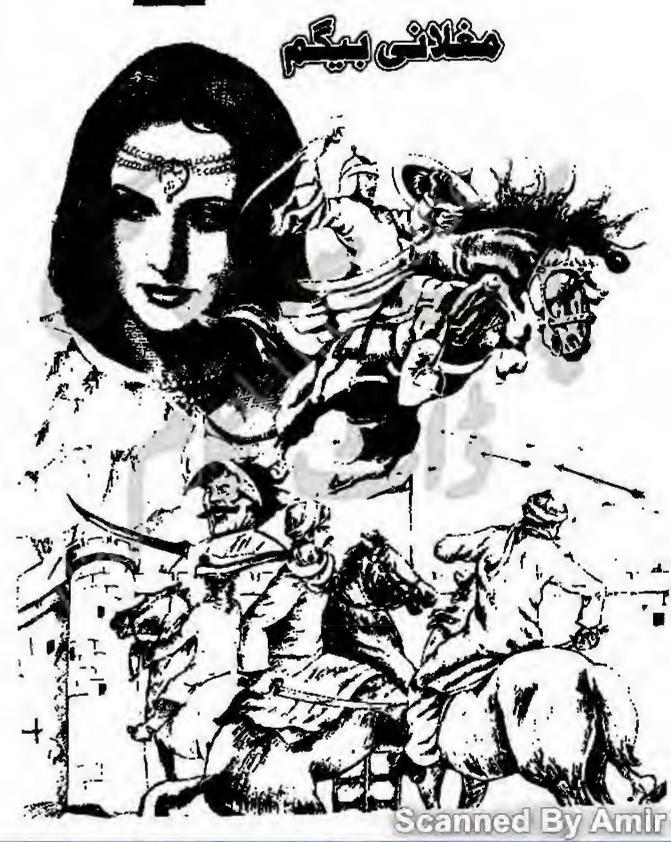

مسول كى يومتى مولى شورش كى اطلاع يا بتجاب کر احمد شاہ ابدالی نے حاکم ملان مراد خال وطم ديا تعاكدوه ال شورش كودبان خال خال کی مدد کرے۔ یادشاہ کے عظم بر مراد خال وس بزار فوج كے ساتھ لا مور و كا مار حكام دوآب آويند بيك نے تيور شاہ کے خلاف اعلان بدہوت کر دیا تھا اور ایک بار پھر شوالک کی بھاڑیوں میں جا جمیا تھا۔ تیورشاہ نے ایک افغان سرداد سرفراز خال كودوآ به جالندركا ناهم مقرركرديا جہان خان نے عالم ملان سے کیا کدوہ سرفراز خان کی مدد کے لئے اس کے ساتھ جائے اور علم کی بحالی میں مدد و مے۔افغان للنکر دریائے ماس عبور کر کے جنوب مشرق کی طرف بر حدر ہاتھا کہ آ دیند بیک بھاڑیوں سے لکل کر سامنے آ محیا اس کے پاس مجیس برارفوج محی اور سردار جما سکو آ بلو والیہ اور سوڈھی وڈ ہما ک علو کے علاوہ بہت ے دومرے ملک جنے وارجی اس کے ساتھ تے۔ سر مند كے نائب نام راجه بوب محد مى آديد بيك كے ساتول

مظانی بیگم کی دھا کی آدید بیک کے ساتھ تھی اور دہ اس معرکہ کے بارے می خرول کا بے بیٹی سے انتظار کرری تھیں۔

الل ہور کے قریب دونوں فوجیں آ منے سامنے
آ کی او آ دید بیک کے مرداروں اور سامیوں نے اپلی
اور گریوں میں گھاس کے کھیے ہاندھ رکھے تھے
تاکہ سکو اپنی حامی اور مخالف مسلمان فوج میں اتباذ کر
سکس اس اور ان میں مراد خان کی فوج کو کست ہوئی۔
مرفراز خان بیکم کو افغانوں کی کلست کی اطلاع
دے کر کمرے سے باہر آ رہا تھا تاکہ میاں خوش فہم کو
اطلاع دے کہ بیکم عالیہ کی دعا کی بیان خان کو بیم کروہ بیہ
خبر پھیلانا تھیں جا بیتا تھا تاکہ جہان خان کو بیم مرکم کا
خبر بھیلانا تھیں جا بیتا تھا تاکہ جہان خان کو بیم مرکم کا
خبر بھیلانا تھیں جا بیتا تھا تاکہ جہان خان کو بیم مرکم کا
خبر بھیلانا تھیں جا بیتا تھا تاکہ جہان خان کو بیم مرکم کا
خبر بھیلانا تھیں جا بیتا تھا تاکہ جہان خان کو بیم مرکم کا

"آ غال اور مظانی تی سفارش کردو"۔

سند دیم خال اور مظانی تیم ایک دومرے نے
وشمن تی کر دونوں آ دینہ بیک کی فق پر خوش تیم۔ بیم
کے طاز مین میں شامل دیم خال کے بخروں نے اے بیم
کی خوش سے مطلع کی تو است مزید خوش ہوئی اور اس نے
این مخروں کو بیم کی مرکز میون پر نظر دکھتے اور ہوشیاد
د سینے کی ہدایت کی۔

مرادفاں کی ہیائی کے بعد سکھوں نے جالند حرشہر پر الخار کر کے اسے بر ہاد کر ویا۔ کرتار پور کے گورددارہ بیں جمع سکھوں کے فلاف کارددائی کرنے دالے افغان مردار ناصر علی فال کی قیر کھود کر اس کی فاش بازاروں بیل محمیقے پھرے، دہ تین دن تک شہر لوشے رہے اور پھر بورے دوآ ہے بیل کرلوگوں سے کڑھا پرشاد کے لئے خراج وصول کرنے گئے۔

جہان خان نے بیخری تو خود اوج کے کر لا ہور سے لکلا اور پہا ہوتی افغان فوج کو بٹالے بیں جالیا۔ اس نے سراوخال کوکٹری کے فیلنج پرس کرکوڑ نے لکوائے، وہ اسے افغان فوج کی فیکست کا ذمہ دار بھتا تھا۔

است العالى المراق المركى المركى المركى المراق المراق المراق المركى المرق المركة المرك

李本本

کوہ شوالک کے دائن ہیں میلوں تک افغان فو ہیں خیر دن تھیں اور افکارگاہ کے باہر سے پہریداروں کے کھوڑہ ن کے سمول کی آوازیں رات کی خاموثی کو تو ز رہی تھیں۔ افغان فوج کے کھوڑہ ن کے میں اور فی افراد ہور افغان کے خیر کے سامان میں اس نے میں میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اور مرداروں کے خیے قطار در قطار ودر تک بیا سنتری پہرہ در سے اول کے درمیان میا ک وج بند سنتری پہرہ دے رہے قطاروں کے درمیان میا ک وج بند سنتری پہرہ دے رہے قام میں ملک ہوال کے فیے کہ سامان میا ک وج بند اور شاخت اور مقعد معلوم کر کے اس سامی کو اطلاع کو اس کے میاس کی کو اطلاع کی اور شاخت اور مقعد معلوم کر کے اس سنتری کو اطلاع کی میں اور فرص شامی ہو بہت خوتی ہوئی، ملک ہواول کے ہوشیاری اور فرص شامی ہو بہت خوتی ہوئی، ملک ہواول کو ایک دومر ہے ہے بنا کہ موڑے سے اثر آیاء ہاتھ ملاکر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے فرص کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر جیلے دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر کے اندر خیر سے کا اندر کیا ہوئی دومر سے سے بناگیر ہوئے اور خیر سے کا اندر کیا ہوئی دومر سے سے بناگیر ہوئی اور خیر سے کا اندر کیا ہوئی دومر سے سے بناگیر ہوئی اور خیر سے کا اندر کیا ہوئی دومر سے سے بناگیر ہوئی دومر سے سے بر سے

" وقت زحمت وین کے لئے معذرت خواہ ہول مراطلاع دیتا لازم تھا"۔ ملک قاسم معذرت خواہ ہول مراطلاع دیتا لازم تھا"۔ ملک قاسم نے مجہدے میک لگاتے ہوئے کہا۔

" مرفراز خان نے آج افغان کماندار خواد مرزا خان سے طویل ملاقات کا '۔ ملک قاسم نے اس کے قریب ہوتے ہوئے آہت ہے کہا۔

"کون سرقراز خان، ناهم دو آبه؟" ملک مجاول

سے پر پہلے۔ در جمیں ناخم دوآب سرفراز خان نیں، مغلانی بیکم کے معتد خاص سرفراز خال نے ''۔ااس نے جواب دیا۔ '' ووتو لئکر کے ساتھ دیس تھا؟'' ملک سجاول نے استغمامیا نداز میں پوچھا۔

"دوآج عى لا مور يريم ماليكا كوئى بينام في ريما من من ماليا -

' دائی لا مور چلا گیا ہے؟'' ملک جاول کے چھرے بر مجی تشویش نمودار مولی۔

"اس کی آمد کی خبر طنے پر میں نے خبر رسانوں کو موشیار کردیا تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ مرفراز خان افغان افغان مشکر ہے نکل کر آ دینہ بیک کے فشکر کی طرف کی اتھا"۔

"جم بخروں کی اطلاع کی صداقت پر کہاں تک یقین کر سکتے ہیں؟" ملک حاول کو ابھی تک یقین نہیں آ اندا

'' جتنا آپ جھے اپنے سامنے دیکے فرانی آگھوں پریفین کر سکتے ہیں، اس اطلاع پر بھی انتاقل یعین کیا جا: ماسٹ''

"" م ہر بات پر یقین کرنے کے خلاف ہیں کیکن آپ کی اطلاع پر یقین کرنا ہماری مجوری ہے"۔ ملک حاول نے قاسم کی طرف و مکوکر جواب دیا۔

"مرواد! محصافوں ہے کد میری اطلاع ہے آپ کود کو موا مرآب کو آگاہ کر ایمری مجوری می "-

''رکوں اور مجور ہوں گی ساتھ ہیں افسوس کیا!''
ملک جاول نے جواب دیا اور ماضی کے ان واقعات اور
مادیات کا جائزہ لینے لگا جن کے دہ دونوں حصر دارر ہے
سے میرمنو کی اچا تک وفات، بھکاری خاں کی بعاوت
سی فوہ مرزا خان کا ان کا ساتھ و جا اور گھر بیکم سے عہدہ
تول کر کے بھکاری خان کو آید یمی ڈالٹا، بھکاری خال کی
تول کر کے بھکاری خان کو آید یمی ڈالٹا، بھکاری خال کی
پر بعنہ کرنا جہان خان کا اسے گرفار کر کے قدمار ساتھ
کی بعد کرنا جہان خان کا اسے گرفار کر کے قدمار ساتھ
ما عاد مقرد کر کے آدید بھک کے خلاف میم پر بھیجا
انہوں نے بیرسب کھائی آ کھوں سے دیکھا تھا کی بھی

"مردار کی فراست اور صداقت پر یعین رکھنے والے ای کے ہر تھلے یہ فتی محسوں کتے ہیں، ہر استفراركوا تميادا عماد يحية بين "-قاسم في مرجعاديا-" كل قاسم إنعي بندوستان ش سلم سلطنت كا سورج غروب ہوتے دیکور ہا ہوں۔مسلم حکران اور امراء عى اختار اور ان كے ذاتی مفادات كى جنگ و كلوكران ے کی ایار اور قربانی کی امید جیس کی جاسکتی اور اتفاد اور ایار وقربانی کے بغیر سے سلطنت باتی جیس روعتی '۔اس

"مرداد! آب توجمل برحم کے حالات عل امید كادائن تقاے د كي كاورى دياكرتے إيس؟" لمك قاسم نے اکٹر ماہوں وکھے کرکھا۔

نے کی آ و منبخے اوٹے کہا۔

یں میں ویورپ " ملک تاسم! انسان کی زعر کی دنیا کی ہر چیز ہے ما یا ئیدار ہے۔ ممکن ہے میں کل آب میں شروں لیکن جر مجد بھے دکھائی دے دیا ہے آپ کوائل سے آگاد کرنا بھ یر لازم ہے۔ وزیرامظم ہندوستان نے ایک بار پھر مرہنول کو مدد کے لئے بلا لیا ہے اور نجیب الدول کو شاجہان آباد کے بعدمہار ہورے بھی تکالنے کی کوشش كردم عدود بار مظير ك امراء ذالى مفادات اود مسلخوں کا شکار ہیں۔علاء کفر کے بدھتے ہوئے طوفان ك آ ك وعظ وهيحت سے بندنيس باندھ كتے۔ آب جانة بي مرفي شا بجهان آبادكي جامع مسجد كمنبرير بت رکھنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔اس کے یاد جودسلمان حام ذانی اقتدار کی سازشول عل معروف میں اور عام مسلمان کمی نجات دہندہ کے منتقر ہیں۔ میں علائے شاجیان آباد کی درخواست کے کر ہادشاہ تدمار ک خدمت شل بیش موا تما مرشاه دلی خال کی جهان خان ے رقابت کی وجہ اجال کوئی فیملہ ندکر یائے اور تمور شاہ کے نام مراسلے آگے کھنے کر سکے۔ جہان خان آ

تکھول کی شورش نبیس دیا سکا، وہ مرہٹول کے سلاب کو کیسے روک سکے گا۔ پنجاب عل آ دینہ بیک اگر سکھوں کو مسلم مكومت كے ظاف مسلح كرسكن بي تو ذاتى اقتدارك خاطر مرہٹوں ہے بھی تعاون کرے گا۔ جھے اس میں کچھ شرقیس"۔ ملک حاول نے اسے اٹی مایوی کے اسباب مجمانے کی کوشش کی۔

"مردار! اگر افغانول نے آ دینہ بیک کو فکست دے دی تو مالات بہتر ندہوں گے؟" ملک قاسم نے

ہو جما۔ "ملک قاسم! ایک ہات یادر کھیں۔ سکھ اور مرہمے اینے دین کے لئے لا رہے ہیں اور مسلمان ما کم این ذاتی افترار کے لئے۔ مادی مغاوات کے لئے الرف والے وہی جذبہ کو بھی بھی فکست نہیں وے سکتے۔ تاریخ نے انسانوں اور حکمر انوں کو میں سبق دیا ہے۔ سکھ آ دیت میک کے دوست میں اس کے بھی وحمن میں، وو اسے افترار من لانے کے لئے نہیں اپن مکومت کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں۔ آ دینہ بیک جو تھیل تھیل رہا ہےاس میں آخرای کی إر موکئا۔

"سردارابم نے بمیشدمغلانی بیم کاساتھ دیا،اب

مل حاول نے قام کی بات کا فتے ہوئے کہا۔ " مغلاني يمم كا ساته دينا مارا اخلاقي فرض تما، ماري موايات كى مجيورى محى ليكن جب الرائى من وين اور ونيا على التخاب كرمايز ب توشى بحي حميس ديا كاساته دي کونیس کول گا"۔

ملك قاسم اسي سردارك في عنظالو بهريدار نے اسے جھک کرسلام کیا لیکن اس کے ول و د ماغ ایک طوفان کی زر میں تھے، وہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیرا کے بڑھ کیا۔ نیلے آ سان برستاروں کے لفکر روال تے، وورک کران بین پکھ اٹ کرنے کی بجائے اپنے

دل اور د ماغ کے طوفان میں راستہ ڈھوٹھ نے کی کوشش کر رہاتھا۔

## **take**

خواجه مرزا خان نے للکر پھیلا کر آ وید بیک کے فراد کے تمام داستے بعرکردیے تھے۔ آدید بیک کے لتے اب الرائی کے سوا کوئی مارہ شراف مر افغان فوج کا مقابله كرنے كى اس شى طافت يس تمى كوئى مكر جتے دار مجمى اس كى مدركونين آسكا قعاراس كا خاعدان، خزاند سب مجمداس کے ساتھ ان بہاؤی داد ہوں میں مقید ہو مے تے اور خواجہ مرزا خان کے ساتھ آئے سیدرجیم خال نے اے خبردار کرویا تھا کہ اس بارا نبان اس کی مصالحت کی کوئی درخواست تھول جیس کریں گے۔ جہان خال نے اس کا فتنہ بھیٹ کے لئے فتم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ افغالوں کے عاصرہ میں مظانی بیکم کا پیغام لنے کے بعد اس نے ٹی لائوں رسوچنا شروع کر دیا اور صدیق خال کی تیادت می این جہائد بده مشیروں کا ایک وفد خواجه مرزا خان کے یاس جمیجا اور خواجہ مرزا خال کے لئے عمرہ سل کا ایک موڑا ہیرے جواہرے حرین چی بیش اور موتوں کا ست اڑی کا ہار تخدیش سیعے۔

نوآ موز از بک نوجوان خواجه مرزا خان ان ایش قیت تحالف سے بہت مرفوب ہوا اور آ دید بیک کی دولت کے بارے ش موجے لگا۔

صدیق خال نے خواجہ مرزا خان کی وجی حالت کا انداز و کر کے سیدرجیم خال کی طرف دیکھا تو اس کے لیوں پرمسکرا ہٹ کھیل میں۔ آ دید بیک کے دفد کی واپسی کے بعد سیدرجیم خال بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔

ا گلے روز خواجہ مرزا خان سید رجیم خان اور اپنے فی مرواروں کے ہمراہ آدید بیگ سے ملاقات کے لئے روانہ ہوئے۔ کی ہنائی خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کی فوج کے وستے کچھان صلد پر ہیں ہے گے۔

تے۔ کھی گاہ ہے یا کی کوئ دور پیٹی تو سائے آ دید بیگ اپ اسے اور ذاتی محافظ دستہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔
اس کے ساتھ سامان سے لدے چھڑوں کا ایک قاظلہ تھا اور سنہری ورو ہوں میں ملیوں کھار آیک فیلیس پردوں والی پاکسی افعائے جیلے گور سوار کی افعائے جیلے گور شوار دستے ہے۔ خواجہ سرزا خان و جس کے آگے جیلے گور شوار سواری قریب بیک تو اس نے گھوڑ سے سے افر کر ان کا استقبال کیا۔ سید رجیم خان ان کے پیلو بیس چل دے افر کر ان کا استقبال کیا۔ سید رجیم خان ان کے پیلو بیس چل دے مواجہ مرزا خال سے بعلیم ہوا۔

"جم اپنے فرزندموریز کے استقبال پرولی مسرت محسوں کرتے ہیں"۔ آوید بیک نے خواجہ مرزا خان کی پیٹائی چوہے ہوئے کہا۔

" حضور کا غلام ااس شغفت ادر مریکی کے لئے محکور ہوتی کے لئے محکور ہوتا حیات شکر کر ارر ہے کا " فی ایس محکور افران خال نے محکور کی اور میں کہ محکور کی اور محل کی محل کی اور محل کی محل کی اور محل کے محل کی اور محل کی اور محل کی محل کی اور محل کی اور محل کی اور محل کی اور محل کی محل کی محل کی اور محل کی محل ک

اس کے ماتھیوں اور سواروں نے جیرانی سے ایک دومرے کی طرف ویکھا۔

آ وید بیگ کے ضوام نے چھڑوں سے قالین اتاد کر جلدی سے فرش بھا کر اس پرریشی گاؤ سکے چن ویئے۔ آ دید بیگ کے ہائیں طرف خواجہ مرزا خان اور دائیں طرف سیدرجم خال بیٹے تھے۔

بائی طرف ایک وسط فیمد کرا کردیا گیا، کهار پاکی افعا کراس فیمے کے اعرا کے گئے۔ قود کا دورقتم ہوا تو آ دیند بیک فیمے کے اعرا گیا۔ تعوری در بعد والیس آیا تو اس کے ہاتھ میں بیش قیت ہیروں کی مالاتی۔ وہ آ ہستہ آستہ چانا ہوا خواجہ مرزا خان کی نفست کے سامنے پہتیا اور جنگ کر ہیروں کی مالا خواجہ مرزا خان کے گلے میں ذال دی۔ ''ہم تشکر ادر مسرت کے ساتھ اپنی وفتر نیک اختر کا خواجہ مرزا خان کے ساتھ لگار پڑھانے کی

امازت دية يل \_

خواجه مرزا خان نے کوئے ہوکراس عزت فر ال كے لئے آ ويد بيك كافتر بداوا كيا۔

سيدرجم خان ميدان جنك من ايك كماندار كي صاحبزادی کا دوسرے کما عدارے تکاح بر حانے کی رحم عمل كر يكي تو جران فوجي سردار وونوس كمأ تدارول كو مبارک باودے عظمے آ دید بیک خواجد مرزا خان کو ضمے كا تدرك ميا ، والى آكراي في خواجه مرزا خال ك ساتعيول على بثل قيت تما نف تتنيم كروائ-

خواجہ مرزا خان اٹی دہن کی ڈول اور جہز ہے لد کے پیکروں اور محور وال کے قافلہ کے ساتھ اپنے افتکر عن والبس بینجے تو میں رہ جائے والے مردار اور سوار مبارکهاددسین دالول ش ایک دومرے سے آ کے تطفی ک كوشش كرنے كلے۔

ا کے روز افغال لفکر کو کماندار کے ولیمدی شاعدار وعوت دی کی اور آ دید بیک کے فزانہ سے اس کے ہر لککری کو ایک ماہ کی سخواہ کے برابر زر نقد ادا کیا حمیا۔ افغان فشكر جوآديد بيك كے فتنہ كو ہيشہ كے لئے محتم كرنے آيا تعامال كے برخيمه ش آدينه بيك كى دولت اور حاوت کے لیے ہونے کے تھے۔

آ دینه بیک نے بی اور زر وجوا ہر کے عوض افغان للنكر اور اس كا كما تدار خريد فئ اور ميدان جنك مي اترے بغیر جہان خان کی مہم اور ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ مغلائی بیم نے خواجہ مرزا خان کے بارے عمل این تجربه اورمشابده كى روتى عن استكما تما كدوه اس كى دولت اوراققد ارکی خواہش بوری کرنے کا وعد و کر کے اس ے کوئی بھی کام لے سکتا ہے۔ آوید بیک نے اپنی بیٹی کا رشنہ چش کر کے اے افغان فوجوں سمیت جیت لیا۔ آ دید بیک کی دولت اور انتزار کا اس کے سوا اور کون ما لک ہوگا؟ خواجہ مرزا خال نے سیدرجیم خاں کی ولیل پر Scanned By Amir

دل و جان ہے یقین کرایا تھا۔

احمد شاہ ایدالی سے وفاداری اور جہان خال کی نوكري من اے بحل اتى دولت ميں ال سنتى كى اور نه اقتدار منے کی امید می \_ افغان کما ندار اور لشکر آ وینه بیک کے ساتھ ل مے تو سر اور واماد دونوں نے کوہ شوالک کی یمازیوں میں مقیم رو کر جہان خان اور احمد شاہ ابدالی کے رومل كالتظاركرن كاليعلدكيار

خواجه مرزا خان نے کوہ شوا لک کی واد بول ش مقیم ائل لشكر كا و عفرار كے تمام راستوں برمافظ وسے معمین كرد بيتاورات مخبرون كوافغان لتنكرك ايسه مرواروب اورموارول برنگاه رکئے برلگاد یا جوآ دید بیک کی اس مح ریا خوش تھے اور جن کے فرار کا خدشہ ہوسکیا تھا۔ سیدرجیم خان اورخواجه مرزاخان دونول كواحساس تفاكه مكك سجاول اس ایجاب و تبول برر مجیدہ ہیں۔ مک خود یا اس کے دستہ كاكوكى ركن خواجه مرزا خان كوشادي برمبار كباد ويختبيس می تھا۔ خواجہ مرزا خال نے ان کے ذیرے کے کرو آ دینه بیک کے سکھ وستے معین کر دیئے۔ ملک سجاول کے نوجوان ساتھیوں نے سکھول کے قیمول کی طاعی کاٹ ویں تو دونوں طرف سے آلواریں ظرائیں، قرین ڈیرے سے بہت سے افغان بھی سکسوں پر ٹوٹ یا ہے، سكواسين خيم اورسامان چوژكر بماك محئ - ملك سجاول اسے دستہ کے ساتھ کھی سے دوانہ ہوے تو کسی نے ان كاراستركيس روكا\_

افغان فتكرك بعض مرداراورامرا وبمي ملك سجاول كے امراه الله درواند او كئے۔

مفلانی بیکم ای حولی کے دیوان خاص می گاؤ كميت فيك لكائم منى من كوكلير كف ك آواز آكى تو اس نے کردن مم کرآ تشدان کی طرف و یکھا کولوں کے عنے سے اٹھنے والے شعلے جیسے جیسے بلند ہوتے ان کارنگ

بدل جاتا تفا۔ مرخ ، سنہری ، سفیدی بائل اور پھر سفید 'اس کے بعد تو کچے بھی نہیں' اس نے سفید شیطے کو خلاء میں معدوم ہوتے و کچے کراہے آپ کو بتایا اور کہیں کم ہوگی۔ معدوم بوتے و کچے کراہے آپ کو بتایا اور کہیں کم ہوگی۔

مرخ رحمت، منہری زلفیل اور آب ان میں جاندی کے ادوں کی طاوت بھی ہوئی کے ادوں کی طاوت بھی جاندی کے ادوں کی طاوت کی ساف کر کے ملک کر کے اللہ کر کے ایک کا علم دیا اور تکم صاف کر کے

دائی قلمدان ش رکودیا۔ باہرشدید بارش ہوری تی ، انہی انہی طہماس خان

ے بتا کر کیا تھا کہ شب رفتہ کے موضع مزیک می کمس أے تھاورلوكوں كوف لے كتے بيں فواج مرزافان

کے آدید بیک کے ساتھ ال جانے کے بعد سکھوں نے بخاب اور آواج لا ہور میں مجر سے سرگرمیاں تیم کردیں

ور تھم مکومت درہم برہم ہو گیا ہے۔ مطلانی بیکم کواس طلاح پر بہت خوشی ہوئی۔ آ دید بیک کے نام سراسل مل کرکے دواس پر مبرلگاری تھی کہ آتشدان میں وکول نے

ذك كراسا في طرف منود كرايا قار

کنٹرنے جمک کرآ ئینہ بیلم کے سامنے رکھ دیا۔اس کے جانچکنے کے بعدوہ آئینہ افغا کر فن وان کے سامنے سر

جما کرائے بالوں میں ماعری شارکرنے کی تو اس کے اوٹوں ریمل مسکراہٹ مرجما کی۔ اس نے آئیدر کودیا

ور پھر سے مراسلہ کول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مراسلہ فانے میں بند کر کے اس پر مری ثبت کیں اور پھر سے

معلول کومرخ سے مغیداور پھرمعدوم ہوتاد کھنے گی۔ شدید سردی مارش اور سرخ شعلوں کا سغید ہو کر

سنا مس طیل ہو جانا اس کی تعکادت بورد کی۔میاں خوش اس فر میں میں خوش میں میں میں اس کی تعکادت بورد کی تو اس فے جندی میں اس خردین سے تیمید دیں۔" اسے خبردین

سے المیران کراو مرے بھے وہی دیا۔ اکرام منظر میں۔''

"غلام معانی کا فواستگار ہے۔ بارش اور سردی ک ندت سے انظام علی تاخیر ہو گیا'۔ سرفراز خال نے Seanned By Amir

آ داب عرض کر کے تاخیرے آنے کی وجہ بتائی۔
"مردی اور بارش سے خوفزوہ افراد کمی سفارت
اور تجارت میں کامیاب نمیں ہوتے"۔ بیم کے طرز جواب میں نارافنگی تھی۔

مرفراز خال نے بیم کی تاراضی کا اندازہ کرتے موے کہا۔"اس موسم میں کوئی تجارتی قافلہ بٹال اور

ہوئے کہا۔''اس موسم میں کوئی تجارتی ا ہوشیار پورکی طرف جانے پراآ مادونیس''۔

" تمبارے اسے محوزے تمبارے ساتھ جانے پر آ مادہ این بائیس!" بیلم نے پوچھا۔

" بینظلام تو حضور کے تھم کا منظر ہے"۔ سرفراز خال فن کیا۔

'یہ مراسلہ جلد از جلد آ دیند بیک کے حضور پہنچنا چاہئے''۔ بیکم نے مہر شدہ لغافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ''ہم قافے کا انظار نویں کر سکتے ، کھوڑے تیار کریں اور کل ضح کی روشی محیلنے سے پہلے اپنے دستہ کے ساتھ رواندہ و جا کیں''۔

مرقراز خال نے سرجما کرمراسندوسول کرایا۔
"ہم نے راستہ کے سکھ جتے واروں کے نام الگ مراسلے لکھ دیئے"۔ بیگم نے دوسرا لغافد اس کو تھائے ہوئے کہا۔" بید زاو سفر اور تمہارے ساتھیوں کا انسام ہے"۔ اس نے اشر فیوں کی تھیلی میں اس کی طرف بدھا ہی

مرفرارخال نے تھیلی مکر کرفرشی سلام کیا۔"آ دینہ بیک کے مخرول نے بتایا ہے کدوہ سر مند کے سفر پر روانہ

ہونے والے ہیں۔ امادے شوالک کی پہاڑیوں تک مینیخے سے پہنے وورواند ہو چکے تو ہمس سر ہند جانا ہوگا''۔ بیکم نے تعوزی ورکے لئے کچے سوجا۔ "ہم پنیالہ

کے ماکم مردار آلا سکے اور ان کے فوجدار مردار نکست کے ماکم مردار آلا سکے اور ان کے فوجدار مردار آلا تاریخ و وہ تماری مدد کریں گے۔ آج شام میاں خوش فہم سے

مراسلے ومول كرلين"-

" الله ورشاہ کے دریار میں فری کھٹی ہے کہ آ دید میک کی افواج کے علاوہ شاہجہان آیاد میں مقیم مرہث افواج بھی سرہند کی طرف ردانہ ہونے والی ہیں اور وخیاب کے سکھ جتے وار بھی ان کے ساتھول کر سرہند کے افعان ماکم کے فلاف لڑنے کے لئے جمع ہور ہے ہیں'۔ سرفراز فال نے بتایا۔

مظانی بیم نے اس اطلاع پر داود سینے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ "اس اطلاع پر جہان خان خان خاموش میں بوگا؟"

"جہان فان نے فوج کوتیاری کا تھم وے دیا ہے۔
اور ملک جاول کومردادلکھنا کے پاس بیجا ہے تاکدوہ آلا
عکد کو مرہتد کے محاصرہ میں شائل ہونے سے باذ دکھ
سکے تیودشاہ نے اس کے نام مراسلہ بھی بیجا ہے"۔
"جہان فان جلد روانہ ہیں ہو سکے گا، ہم چاہے
ہیں اس کے دوانہ ہونے سے پہلے ہمارا بیمراسلہ آدید
ہیں اس کے دوانہ ہونے سے پہلے ہمارا بیمراسلہ آدید
ہیں تک بھی جائے جان خال کو کھم دیا۔
ہو"۔ بیکم نے مرفراز خال کو کھم دیا۔

نجیب الدولہ کو شاہجہان آباد اور سہار پور سے
الکالئے کے بعدم ہدسالار کھوناتھ راؤ مرہد برفیج کئی
کا ارادہ رکھا تھا لیکن لا ہور سے خونجہ مرزا خان کی رواگی
اور ناظم مرہد کی تیار ہول کی خرس کراس نے ارادہ بدل
ایا تھا۔ خواجہ مرزا خال کو والوی بھی لینے کے بعد آدیہ
بیک نے ہرالال کو سغیر بنا کر مرہوں کے پاس بھیجا اور
بیکش کی کہ اگر مر لجے افغالوں کو ہجاب سے تکالنے بھی
اس کی مدد کریں تو دہ مرہد توج کے سفر کے ولوں بھی
اس کی مدد کریں تو دہ مرہد توج کے سفر کے ولوں بھی
اش ایک لاکھرد پیروزانداور تیام کے ولوں بھی بھیاں
انہیں ایک لاکھرد پیروزانداور تیام کے ولوں بھی بھیاں
جزار ردیے دوزاندادا کرے گا۔ مرہوں کے خوالوں کی

فوراً تیار ہوگے۔ آ ویہ بیک نے سکھوں کو بھی ساتھ طالیا اوران کا بیمطالبہ منظور کرلیا کہ فتے کے بعد سب سے پہلے سکھ سر ہتد میں داخل ہو کر لوث مار کل و عارت اور جو چاہیں کریں گے، آ دینہ بیک اور سر ہٹے ان کے بعد شہر میں داخل ہوں کے۔ اس سعام و کے بعد ہوں کی فوجیں مر ہند کی طرف روانہ ہوگئیں۔ سر ہند کے افغان ناظم کو تیر می دوڑ اورا۔

ما که کی وه ساری دات بارش موتی رعی معجدول عل مح كى اوّان كى آواز بلند مونى تو مرفراز خال اين آ تھوسوارول کے ساتھ حو کی سے لکلا اور شالا مار باخ کا رامته چهور کردادی کی طرف محورث مورد و بے۔ووسورج تکلنے سے پہلے دادی کے بہلے کے ساتھ ساتھ مو کر شمرے وورفكل جانا جا بج تے تاكد اگر كوئى افغان وست شمر سے بابر مشت ير بوتواس س آمناما منانه بوجائ بيم يوره کی صدود یادکر کے وہ محمود بوٹی کی راہ برمڑ سے بی تھے کہ ایک افغان دستہ نے آئیں للکارا اور رک مانے کاعلم دیا۔ مرفراز خال نے دریا کے بیلے کی طرف کھوڑا دوڑا دیا۔ اس کاخیال تھا کہ بہلے میں اگا جانے کے بعد افغان اکس ڈھویژنبیں عیں کے لیکن افغانوں کے محوژے ان کے محوروں سے زیادہ تیز لکے، دیلے می واعل ہونے سے ملے بن انہوں نے آ خوں مواروں کو جالیا۔ مرفراز خال اور اس کے ساتھیوں نے افغان سواروں کے مقابلہ کی کوشش میں کی۔وہ جائے تھے کہ لڑائی میں ان کا مقابلہ میں کر یجے۔

افغان دستہ کے کماندار نے ان سب کی طاقی فی اور ان کے بازوان کی پشتوں پر یاند در الکد ساتھ لے آیا۔

ایک پہرون کے جہان فان قلعہ پہنچا تو اے آ تھ سواروں کی گرفاری کی اطلاع دی تی راس نے فوری طور

پر انہیں چیں کرنے کا تھم دیا۔ عشق دستہ کے کما تھار نے مرفراز خان سے برہ مدہونے دالے لفاف پر مہری و کھے کر انداز و کرلیا تھا کہ وہ کی اہم مشن پر جارہے تھے کر لفاف میں کھولا تھا۔ اس نے مہر شہد لفائے جہان خال کو چیش کر دیا۔ کمولئے کو کہا اور خود تید ہوں کا جائز و لیما شروع کر دیا۔ اس نے مرفراز اس نے مرفراز

''ہم نے مہیں ہیں ویکھا ہے''۔اس نے سرفراز خال کی طرف ویکھتے ہوئے یو چھا۔ ووسر چھکائے خاموش کھڑار ہا۔

"حنور! یه مطانی بیم کا بیابر فاص اور ان سواروں کا سردارے"۔ حتی وستہ کے کما ندار نے ہتایا۔
" تب تو ہم ایک بہت اہم فخصیت سے خاطب بین"۔ ہی سنے کما ندار کو شاباش دیتے ہوئے کیا۔"ہم بیا ہے جی کہا۔"ہم بیا ہے جی کہاں کے شابان شان سلوک کیا جائے"۔
بیا ہے جی کدان کے شابان شان سلوک کیا جائے"۔

عظم قلعد نے تمام مراسلے ایک طفتری میں رکھ کر جہان خال کو چی کردیجے۔

مظانی بیلم نے آدید بیک ولا ہور پر جلد علم کی ترفیب دی تھی۔ اس نے اجرشاہ ابدالی کی مجور ہوں کا ذکر کر کے لکھا تھا کہ ابدائی تیورشاہ کی عدد کے لئے نہیں آسکے گا۔ لا ہور میں جہان خال کے پاس صرف وو جرار کے قریب افغان فوج دہ تی ہے۔ شہر کے امراء سے اس کا ابنا رابط ہے، وہ جہان خال کا ساتھ نہیں دیں گے۔ شہر کی ہندو اور سکھ آبادی افغانوں کے خلاف ہے اس لئے ہندو اور سکھ آبادی افغانوں کے خلاف ہے اس لئے آدی دیدیک کو تملہ میں تا خرفین کرنا جا ہے۔

مراسله پر ه کر جهان خال کی آن محمول علی خون اتر

مرفراز خال کوکٹڑی کے فکنچہ عمل کس کر بیدلگائے محصے تو اس نے بیٹم اور آ ویند بیک سکے روابط کے بارے عمل سب بیکی مقادیا۔

عسس مجمعادیا۔ جہان خان نے محم دیا کہ سرفراز خاں اوراس کے اس کے اس کا ایک است

ساتھیوں کوشاہ برج کے تہد فانہ میں قید کر دیا جائے اور آ وید بیک ادر سکسوں کے نام بیٹم کے مراسلے شہر ک مساجد بی نماز ہوں کو پڑھ کر سنانے جا کیں۔ وہ چا ہتا تھا کہ اٹل لا ہور بیٹم کی سازشوں ادر سکسوں سے روابط سے آگاہ ہوجا کیں۔

شام تک سکھوں اور آ دینہ بیک کے ساتھ بیگم کی ساتھ بیگم کی ساتھ بیگم کی سازش کی خرسارے شہر میں پیل بیکی تنی اور بیگم کی حو کی سے اس کے بہت ہے ملازم ہماگ کئے تھے۔ چند کنیزیں اور میاں نوش نہم کی اس کے ساتھ دو گئے تھے۔ چہان خال نے بیگم کوقید میں ڈالنے کا اداوہ فاہر کیا تہ تیموشاہ نے منع کر دیا۔ "سمانپ کو پکڑنے کی بجائے اس کے بیل کا بند کر دیا زیاوہ مناسب ہوگا"۔ اے خوف تھا کے بال کا والد بیگم سے اس سنوک برنا دائش ہوگا۔

شرك علاء اورمسلمانوں كو بيكم كے اس عط سے
افسوس ہوا، وہ سكسول كے مظالم كے تصور سے بل كانپ
اشتے ہے۔ اس كے بعد مغلائی بيكم كے بعدرد بھی غير
جانبدار ہو محتے۔

جہان خال نے فرقی تیاریاں تیز کر دیں۔ وہ جلد
از جلد مربند کہنچتا جا بتا تھا کراس کے پاس ہا قاعدہ افغان
اور از بک فوج بہت کم رہ گئ تی۔ اس نے ایک بار پھر
عام لیکر بٹری کا اعلان کردیا اور طہاس خان کو کلم ویا کہ وہ
بیم کان پچیں کو ور سواروں کے ساتھ لیکٹر کا ویس سامنر
ہو جائے جو سکسوں کے خلاف مہول ایس شامل ہوتے
دے ہیں۔

طہماس خال نے بہانہ بنایا کہ بیگم کے مب ملازین محوروں سمیت فرار ہو مکے میں اور وہ بھی سوار اور محور نے فراہم نیس کرسکن۔

"کل شام کل گیس سوار تشکرگاه کل نه پنج آو حمد کلی شام کل ویا جائے گا"ر جمان خال نے خدر سے کہا۔

اے شبرتھا کہ بیکم نے اپنے کھوڑے اور موارخود
کہیں چھیا دیتے ہیں۔ اگل شام جب بیکم کے پہیں
کھوڑ سوار لفکر کا و بیٹی کئے تو اس کا شہریقین ہی بدل کیا۔
سر ہندروانہ ہونے سے پہلے اس نے بیگم کوشاہ برج ہی
قید کر دیا تا کہ افغان فوج کی عدم موجودگی ہیں وہ کوئی نیا
فتنہ بیانہ کردے۔ اس یارتجودشاہ خاموش رہا۔

ایک سے وہ مواروں کے دستہ کے ہمراہ بیلے کی طرف بہت وورنگل کی، بیلے میں ہتھیار بندسواروں کا مستد کے ہمراہ بیلے کی دستہ کے کرائل کے خدام مجرا گئے۔ بیلے میں ہتھیار بندسواروں کا دستہ کے دفت بھی سکے موار کھو صفح لی جائے ہیں۔ کنا بیلم نے کھوڑے کی لگامی کھنے لیس اور خطرے کا جائزہ لینے گی۔ موار بہت قریب آ کے تھے، اس نے اپ ساتھیوں کوئی خطرہ کا مقالہ کرنے اور بگل بجا کر گاؤں میں خطرے کا خطرہ کا مقالہ کرنے اور بگل بجا کر گاؤں میں خطرے کا بینام و بے اور اپ بینام و بے اور اپ موڑ لیا۔ سواروں نے بھی اندین و کھولیا تھا اور اپ اور اپ کا موران کی طرف جھے آ رہے تھے۔ بھی برداد نے بھی اور ان کی طرف جھے آ رہے تھے۔ بھی برداد نے بھی میں بھو کے ماری والی میں خطر کے اور اپ کا میں میں بھو کے ماری والی سے آ رہے تھے۔ بھی برداد نے بھی میں بھو کے ماری والی داری کے مراتھیوں نے گولیان دوائی کی مراتھیوں نے گولیان کی مراتھیوں نے گولیان دوائی کی دوائی کے مراتھیوں نے گولیان دوائی کی دوائی کی دوائی کھوڑے کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی ک

سواروں کو رک جانے کا اشارہ دیا۔ وہ جہال تے دہیں رک کے گر وہ ایک ووسرے کے بہت قریب گئی جے سے مواروں نے اندازہ کیا کہ جن سواروں نے اندازہ کیا کہ جن سواروں کو وہ سکموں کا چیں دستہ بھد رہے تے ان کی کا ندار ایک نقاب ہوئی خاتون ہے۔ گنا بھم بھی پیچان کی کہ گور سوار افغان فوتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے دہے۔ "مردار جہان خان کے چیش وستہ کے کما ندار جانا میا ہے جی کہ کر مانوں کون جی اور کیا آئیں ماری کی مدد کی ضرورت ہے ؟ "ایک افغان موار نے بلند آ واز ش

گنا بیگم کے خدام افغان سوار کی فاری بجدند سکے۔
کتا بیگم نے اپنا کھوڑ افغان سواروں کی سمت موز
دیااس کے خدام بھی اس کے آگے بیچھے ان کی سمت چلنے
گے۔افغان سوار و بیں کمڑے رہے۔ کنا بیگم نے آواز
کے فاصلہ پر کھوڑ اردک کر کہا۔ " ہم آپ کے تعاون کے
مشکور بیں۔ اپنے کا ندار کو آگا کہ کردیں کے ہمیں ان کی مدو
کی ضروت نیں "۔

افغان سوارجنگل ش ایک فاری بولنے والی خاتون کو گھومتا دیکھ کر جران ہوئے۔ "ہم محرم خاتون سے پہر چھومتا دیکھ کر جران ہوئے۔" ہم محرم خاتون سے پہریں اور کھال جاتا جا ہی ہیں؟" وستہ کے کما عوار نے آئے گے آئے کر بوچھا۔" تا کہ ہم اجیس وہال پہنچا کیس"۔

"اگر کما غدار ملک قاسم کو جانبا ہے تو جمیں اے مزید کھ بتانے کی ضرورت نہیں اور اگر نہیں جانبا تو ہم اے انتا بتا کتے ہیں کہ ملک قاسم مرہند جانے سے پہلے ہمیں اپنے گاؤں چھوڑ کے تے" کی بیٹم نے جواب

افغان دستہ کے کماندار نے انہیں سلام کیا اور بتایا کہ سروار جہان خان اپنے محافظ دستہ کے ساتھ چھیے آ رہے میں اور انہیں راستہ کی وکھ بھال اور گرانی کے لئے

آئے بھیجاہے۔

وہ ابھی ہاتیں کری رہے تھے کہ گاؤں کی طرف ے فائر مک کی آوازی آنے لیس فارو کی آوازیر جوان اور يوز مع كاول عن جوكون محى تعاء دورا ، رباتها اور ائی آمد کی اطلاع کے لئے فائر تک کر رہے تھے۔ افنان دستكا كماندار يريتان وركياءات معلوم تحاكر لوك منا بيكم كى مدرك لئے آرہے بيں۔ وہ ان ير فائر كك تبین کرسکتا تھا۔ گنا بھم نے استے خدام کو بائس برسفید کٹرا لہرائے اور سب فریت ہے کے پیام کا بال بجانے كاعلم ديا اور افغان كما عدار كواسين موارول ميت جنگل می او جمل ہو جانے کا اثمار و کیا۔

میں دستہ ریفائر تک کی آواز پر جہان خان کے کافقادستہ کے بندو کی بھی اینے ساتھیوں کی مرد کے لئے فارتك كرت ووز يزيد كنا يكم في اسيع خدام كو ورخون کی اوٹ ش حیب جانے کا اشارہ کیا اور خود وين كغرى رعا-

مری دہا۔ سب خبریت کا بھل بن کر دیما تیل نے فائر تک بند كردي مى مكر افغان سوار مسلسل بندوقي واطبع رب تے اور جنگ می ہر طرف میل کے تے۔ کنا بیلم نے كادُل ع آف والے سوار عادہ ايك جكم كے اور الیس علد می کے بارے میں بتایا۔

ی وستہ کے کما عدار نے اسے ساتھوں کو قاری زبان على بلندا وازش أكن أكن يكارف اور مارول ست محمل جانے کا علم دیا۔

جل عن اين عال موجا توجهان خال كوة كاه كرنے كے لئے سواردو ڈاديئے كئے۔

تحوری وریش جان خان اوران کے مرداروہاں الله كا يم كورول عار كوكا يم كوسام ك اور اسنے محافظ وست کے سواروں کو تھم دیا کہ وو تعنیما منا بيكم كے ساتھ كا دُل تك جا كي - كا دُل كى يول يورجيوں

Scanned By Amir

فے اسم وروان س على مرسون كا تيل كراكر اتى شويد لرانى سے اسم بيوں اور كا دن في بيوى ملامت داليى کی غزر کزاری\_

جہان فان کالشکرایک روز کی مسافت ی آئے ج رہا تھا اور وہ اینے خاص دستہ کے ساتھ بڑھے بڑھے جارے

ال واقعد كا كاول اورعلاقه على بهت حرجا جواركنا يكم كے احواد سے افغان يرتبل سے باتم كرنے اور جرنل كالميغ مردارون سميت كموزون سار كرانيس سلام كرية اورمعال ما تلخ براو ول ويفين ميس تا تا ت یک کی آواز پرگاؤں کے پوڑھے بچول کا ان کی مدرکو کی جانا اور ان کی تخیریت وانیک برگاؤن کی ساری یوز میوں کا تیل چوچو کرنڈ درگز اربا من بیٹم کے لئے بھی نیا تجربه تما عماد الملك كحل ادر تفكر عن اس كى حفاظت ير جوسیای اور سوار متعین بویتے تھے، وہ اس حفاظت کی عاري تخواي وصول كرتے تھے۔ مك قاسم كے كاؤں ك لوك بلا تخواه اس ف حفاظت كے لئے اسے سے يدے اور نیادہ کے دحر سے لانے کے لئے دوڑ آئے ہے اور گا دُن کی خواتین اس کی بلائیں لینے آ گئی تھیں، وو حرال می می اور فول می

جب مغلانی بیٹم کے پیامبر نے ان کی قید اور طارعت کے قرار کی اطلاع پہنچائی تو منا میکم افسردہ ہو منی اس کے لئے بیلم کوای شاویرج می تید کرنے کا تصور بہت تکلیف دوتی جہال سے اس کے خاندان نے اور خود اس سے وجاب بر حکومت کی تھی۔ مکموں اور آ وید بیگ کے ماتھ ساڈش کرنے کے علین جرم میں حرفقاری میں وہ بیٹم کی کوئی مرونیس کرسکتی تھی۔اس کے باوجود وه جلمه لا بورينچنا ما مح مي تا كه اس كي صاحبر ادي کی و کم یوال کر سے اور جائزہ لے سے کدوہ سفلان بیکم کے گئے کیا کر عتی ہے۔ وہ لاہور کے سفر کی تیار کرنے

تفاده كيا كبتا

"کی نے بھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ بیگم دین نے دشوں کے ماتھ مازش کرے گی۔اس کے آباؤا جداد دین کے دشوں کے دشوں کے ماتھ مازش کرنے گی، وو دین کے دشموں کے ماتھ مازشی کرنے گی، مب کچھ برباد کر دیا اس نے ، افغانوں کو ہد نہ جل جاتا تو کافر غالب آ جاتے"۔ بوڑھے نے دکھ ہے کہا۔

" مورت انتام برآ جائے آل اس کا کوئی دین بیل اوتاءوه شدین کاسوچی سے شدینا کا"۔

کالو کے لئے مظانی بیکم کے خلاف یا تیں سنا اگوار ہو گیا تو دہ چیکے سے اٹھ کرائی جمونیزی کی طرف علید،

"كالوكسائ الى باتنى ندكيا كرودات دكه التوات كرودات دكه التوات كالتوات كالتوات

ہوں سارے لا ہور میں لوگ فکر مند ہور ہے ہیں '۔. سارے طاب اس کی طرف دیکھنے گئے۔ ''ہم آؤ مُری خبر یں من من کر تھک چکے ہیں کوئی اور بری خبررہ کی کی آو وہ لیکی سادہ ''۔ پوڑ مصل کی آواز میں دکھ بڑھ کما۔

"امر مندشریف پر کفار کا بنشه ہوگیا ہے اور افغان فوج والیس آ رعی ہے ۔ طلاح نے بیٹھتے ہوئے کیا۔ "کفار نے افغانوں کو فکست دے دی؟" ایک نوجوان نے حمرانی سے پوچھا۔

"افغان تو راستہ میں عی تھے کفار پہنے عی تابش ہو گئے تھادر ماکم کو گرفار کر چکے تھے"۔ اس نے بتایا۔ "افغان ان کے بیچھے اس کے؟" "مرہ شد شریف کے بعد کفاد لا ہور کی طرف آ سے بیں افغان فوج ان کا راستہ روکنا ماہی تی تکی مرود , Ø

## \*\*

بوڑھے طاح نے آسان کی طرف دیکھا۔"موم کی نیت کی بھل بیس دکھی تم کشیال اچی طرح تو باندہ آئے ہو؟" اس نے اپنے اردگرد بیٹے لوجوالوں سے
او جما۔

"بابا دعا كرومهم تحيك رب، كدم كي فعل خراب موكى تو بحوكون مرجاس كي" \_ باس بيضے فوجوان نے كها \_" شهر بس بسلے عى اتاج كاكال مور باہے، وكانوں بر اناج ہے ندفر ينوں كے باس شيے يں" \_

" ملک بین فساد ہوگا تو کال شدہوگا تو اور کیا ہو گا؟" بوڑھا انسردہ تھا۔

" گاؤل والے کہتے جیں گندم کی فعل تو پہلے تی اچھی نیس اس وفعہ"۔ دوسر فرجوان نے خبر دی۔ " تمارت والے قافلے آٹا مسلے بی بند ہو میں

"تهارت والے قافے آتا پہلے علی بند ہو مے اس فعل بند ہو مے اس فعل بھی ام میں نہ ہوئی تو طاجوں کا دمندا لو ختم عل مسمول اور اس نے کہا۔

" وخنداتو بہلے ی جم ہے، بس بیالو کہ کشتیاں بکنا اِلَّ بین اُراکہ کشتیاں بکنا اِلَّ بین اُراکہ کشتیاں بکنا اِلَ

بوڑھا ظاف عادت عاموش تھا، نوجوان باتی کرتے رہے اور وہ کھے سوچنا رہا ہیں بااحوں کی ساری بہتی کے معتبل کے بارے می تکرمند ہو۔

"مظل فی بیم کے بیرے بک محے، اماری کشتیاں کیا چر ایں اسب پرزوال ہے"۔

"ابیا مت کبو، ہماری کشتیاں ہیروں سے زیادہ فیمی ہیں"۔ بوڑھے نے نوجوان کو ٹوکا۔"دنیا کا سارا دھندا کسان کے خل اور لماح کی کشتی کی دجہ سے جل رہا ہے۔ان کی سلامتی کی دعاما گؤ"۔

"مظانی بیم کے بیرے بلد گئے" ہے کالو کے دل کو سے داقف دل وہ سے اس ماراشراس سے واقف

ووسر التراسة الكائل آية إلى شير على فرب لوك ذرع اوسة ين"-اى فشريس ى بات كايال حسريان كيار

المحفل على خاموتى جيماعي،سب بوزرهے لائے أ طرف دیکہ رہے تھے۔"اپی اٹی تشتوں کی حفاظت كروً"- ال في رهيى أواز عن كها- المحتتول بركى كا تعنه تمهارے کئے مرہمد مرکفار کے تعنہ ہے جی زیادہ تباہ שוצ"-

جہان خان اہمی موشیار ہور کے نواح عل تھا کہ اے اطلاع ملی کرمر ہشت کھ اور آ دیدی فوجوں نے سر ہند ر بغد کرلیا ہے۔ اسے بنایا کیا کہ مکموں نے شمرے ہازاروں، کمروں کو لوشنے کے بعد ان کی جیسیں اور دروازے سب اکھاڑ دیتے، قرش کھود ڈالے، بنیادی اکا ڈکرش پر باد کر میکے تو دوم سے روز مرسطے بھی ان کے ساتوشال موسيح

مكوال شرے است كوردكو بند كل كے بيوں ك مل كابدلد لينام إح تے -انبول في قريس كود كرم وم امراه ادر حکامول کی بدیاں جلادیں ، ان کے حراروں کی ایتیں اکھاڑ کر دریا عل مھینک دیں اور اس ملرح اینے کوروک وه پختین کونی بوری کر دی که "سکه سر مندکی ایک ایک این اکھاڑ کروریایں مینک دیں گئے"۔

آدید بیک ای فرج کے ساتھ شرے باہر فیمہ ذن ربا اورمسلمانوں اورشمر كوتباه موتا و كيمار باليكن جب مربوں نے سکھول سے لوٹے ہوئے خزانوں سے حصہ ما تكا اوردواول على فوزيزى موفي كى قواس في تك س ير كر دونول يس الزائي ركوا دى اور انظام كيا كرمكم ايي فرجوں کے ساتھ لا ہور کی طرف سفریس مرہوں سے یا بھ كون أفي على عناك بمركراؤنه ويائد

جہان خان نے اینے مرداروں سے مشورہ کیا اور حمله آ درول کا انتظار کرنے لگا لیکن جب مراسله نگارول

فے فروی کے مر ہشم کھاور آدید بیک راست بدل کرا اور کی طرف پوھورے میں تو وہ تیزی سے والی مڑا تاک ان کے پہنچے سے میلنے لا مور کے دفاع کی تیاریاں ممل کر

شاه برئ كالتهدفان ببت وسطى تحادموني ويوارول ك الدع مواكر آن جان كے لئے بناي جیسے سوداخوں کے علاوہ جن کے باہر کی الرف حال آئی تھی۔ تب خانہ ٹی روثی اور ہوا کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس كة خرى كون على محوم كراوير جاني والى سيرهيال ميس جوشای رہائش گاہ کے برج من ملی تھیں۔ان سرمیون كالتهنى دروازه بابركي طرف كمتناتما جهال رات دن محافظ چوس رہے تھے۔مغلائی بیکم وای تبدفانہ عل قید ہوئ ایک ہفتہ ہوا تھا مر و محسوس کرتی محی جیسے دوصد بول سے اس على بند ہے۔ آ رام دو بستر ، كتابي اور مرورت كى سب چزیں اے فراہم کی محقی کے کنری وقت مقررہ بر کھانا کے کرآتیں ، ادب واحرام سے پیش کرتیں ، کی مرورت کا او میسی جس چزک اے خواہش ہوتی فراہم کی جاتی کیکن تیداور تجائی کا احساس اور تهدهانه کے اور شاه برج ش گرری زندگی کی یادی وه موج سوچ کر تفک جاتی توسم وان پکر کرتبد خانے کی جملن شروع کرد ہی۔ حارول طرف کی مونی و ہواروں سے آ مے اندھیرے کی د بدارین کفری میں جب وہ محمد دان ای کرنسی طرف جلتی تواند مرے کی دیوار بیچیے مٹتے ہے تہدخاندی دیوارے جالگی۔اس نے کئ باراس دیوار کوچھونے کی کوشش کی حمر تم دان افعائے وہ جس تیزی ہے آ کے برحتی ای تیزی ے الد جرے كى ديوا في كى طرف بتى جاتى والى دوملى چتی رک کی تو دیوار ساو مجمی رک کی وہ روتی اور اند میرے کے طاب م غور سرنے تی۔ کیا سہمی ایک دومرے عل مم ہو سکتے میں؟ اس ف اسے آب ت

؟ اوز زعوال كورود بوار عظراكي-منے قدم وہی رک گئے۔ الم نس م ما مرى كى اجازت دية جل أ

الم في ما كمانداتداد شراكها\_ روى قدم قدم عليظى-

عرروتی رک تی اقدم اس کی طرف بوتے رہے۔ "ہم ماضری کی اجازت کے لئے شکر کر ار ہیں "۔ سي في ال كوآ واب مرض كيا-

"م؟" الى في آف والى كو يكوف عود نو جها۔" حما بھمائم .....ہم نے حمیس آ زاد کردیا، انہوں في معلى مي تدكرو ا؟"

" جميل دك ہے كہ ہم جلد صنور كے ياس ندآ مكے" والما يكم في افسول سے كما، وو يكم كى الرجرك - 2000

" بم حميل الني إلى و كي كر خوش بيل محر حميل یال و کی کرد کی محدول کردے ایں '۔ بیکم سنجل کر بینہ

من بيكم نے كنيرى طرف ويكھا۔ "ديشم وان جلا دي، ہم تكليد الله علي الله الله الله عليه من وال كى طرف اشاره کیا۔

كنير في من وان جلايا اورآ داب كهدكر ميرجيول ش عائب مولی۔

"بيكم حضورني آب كوياد فرمايا باور تم حضوركو المخامة "سيد آخا "كون بيكم حضور؟" مظاني بيكم في يوجما-"حضور تمورشاه كي ملكه عاليداور شبنشاه بشدوستان

ك دفتر كوير افروز بالوصفور ع لمن ك لئ جاب مِن مُنا يَكُم فِي اللهِ

" تيور شاه الجي سيل بهاس كواب تك فقد هار شي بونا وإسية قا" منظاني يكم حرائل \_ روشيل روش ون سياه رات نيس جو عنظ بر سياه رات على مورج كى روشي ميسر نبيس ألم عني ". ال د ماے جواب دیا۔

ده مترانی اور آ ہند آ ہند سنر میاں چھنے کی سب سے اور کی میر می رہا کا کراس نے کان وروازے ے لگا دیے مر کمیل ہے کوئی آ واز قیس آئی۔ "کب كك؟ " وه يزيوالى \_ " كب تك بيدروازه بندر بي ال آ خراے کمانا ہے مل کرد ہے گا کرکب؟ 'ووسوج على م مرمیان ازنے کی، اعرا آگے آگے بیل اوا نشت گاہ تک میا اور اس کے بیٹہ جانے کے بعد مجھ فاصل پر کفرا ہو گیا۔ "جمہیں علم ہے میں کون ہوں؟"اس نے بلندآ واز میں بوجھا۔" تم مجھے بھیانے ہوا تم تب محی سیس تو ہوتے تھے جب اس زندال خاند کے درو و بواد جمد سے کانیج تھے، شاہ برج کی روشنیاں مرب یادس چوتی میں قلعہ کے درود ہوار مجھے سلام کیا کرتے تے ، تم تب بھی بہیں تے ۔ تم بھے جانے ہو، پھانے ہو عل دو جيل جس سے تم واقف نه موار و و کتي ري اند ميرا خاموش كمرُ استنار با-

اس نے تم دان کی روشی میز کردی ، روشی کا دائرہ وسي موكيا، الد عرا يجيم بث كيا، وه أسترا مستروق م كرنے كى ، اند ميرا آ كے يوجے لكا۔" اجما تو تم روشي كا احر ام كرت مو؟ " وو خصه عن جلالي اور عمع وان بجما دیا۔ اندمیرے نے اے اٹی آخوش می لے لیا۔"اب چومومرے اول است قبعدلایا۔

تهدفاند كي آخرى سرے كى طرف دوشى سيلے كى محرده ای طرح بینی ری روثی پدخی کی محرقدموں کی آ داز نے تمد فاند کی فامولی کور زااس نے جر می کروث میں بدلی روشی اس کی طرف آ رو سمی -"امیما تو ب اعرفرے کو بی جھ ے مداکرا ماہے ایل ا۔ال ک

کن بیکم نے میرمیوں کی طرف دیکھا کر کنیزین تو

"حضور تيور شاه آپ نے ساتھ اس سلوك بر ببت مرمنده ال

رمندہ ہیں '۔ ''شاہ اور شہنشاہ بھی شرمندہ نہیں ہوا کرتے من بيم إنهم أميل تم معازياده جائة ادر يحية إلى -

مغلانی بیم کے حواس بحال ہون شروع ہو سے

" شاہ برج میں حضور کے لئے ابوان آ راست کیا جا چا ہے"۔ گنا بیگم نے اس کی بات کا جواب وسے ک

العلوم المن الله الله المن الله المنول في سالوں ہمارے قدم جوے ہیں اس کی ہردیوار ہمارے خائدان كى معمت كى كواو بريدندان خاندالبية جارى قدم ہوی سے محروم تھا، تیورشاہ کے کرم سے اس کے مقدر مي جاك مي ار

منا يكم ان كى باتوں ہے، ان كے وكم اور احساسات كا انداز وكر يكي كى اوركونى الى بات بيس كرنا ما يتي مي جس سے ايس رع ينج \_" حضور كى اجازت ہو و كنيري باليس؟"

بلم کے جواب دیے سے ملے اس نے کنرو آواز وق اوربیم کے یاس کوئن موگئ۔

حمع وان الحائ كيز ك يجهي كنزول كا جلول مودار مواده آ داب وض كركم و بكرى موتكي \_ بیکم نے اینے سامان اور زندال کی و بوار کا جائزہ لیااور ملئے کے لئے تیار ہوگی۔ .

آ مے مع دان افعائے کنر بھیے مطال بھمان کے يعيمنا بيم اور يعي كنرول كا والله کو ہر افروز باتو نے میرمیوں کے دروازہ کے

سامن مظانى بيم كااستقبال كيا-

کنیرون کی تطاروں کے درمیان سے جلتی ہو کی مغلانی بیلم ایک آراستہ ویوان تک پینی جس نے دروازون اور کور کون بررحتی بردے تک رہے تھے۔ ركيمي قالينول كفرش بركاؤ يحكة لكا كرنشست كاه آ داست کی گئی تھی اور پہنو کا کمرہ خواب گاہ میں تبدیل کر دیا تھیا

مغلانی بیم نے ایک لگاہ فرش سے جہت تک دورُ الى اور آسنه آسته جنتى بوكى نشست كا و تك تيكى . عناه يكم اوركو برافروز بانوان كے دائم، بائم بالل مل مال تھیں۔ ایک کنیر نے "بہم اللہ" کہد کر البیل تشریف رکنے کا اشارہ کیا۔ بیکم نے گناہ بیکم اور کو برافروز بانو ک لمرف و مکمااورنشست پر بیندگی۔

عمنا بیلم اور کو ہر افروز بانو آ داب اوا کر کے باہر

این بردو ک کنیز نے جمک کر سلام کیا اور خلک میوؤں کی مختری ان کے یاس رکھ کروا ہی چنی تی۔ يكم في ايك إر يم فران سه جهت تك كر عاكا

جائزه ليا اور اين سامن تهيلي دسترخوان اوراس برين ميودل كود مين للي

شالا مار باغ کی آ راسته کیار بون اور روشوں میں موسم بہاد کے رنگ رنگ کے پاول سن عل جموم رہے تے۔مب مول ل كرايك عى ست بن سر جمكاتے اور مرة بستدة بستد ميده عن كر كمزے او جاتے اوراس كساته ي مجر عمر جمانے كو جمكا شروع كرديے۔ برر سے لدے آم کے درفتوں کے قدموں میں بیشے مالی کردن محما کرنبر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ملتے وو آدمول کود کھے اور مرے می کودنا شروع کردے۔ اس موسم على اكرةم كے ورفنوں كے ياؤل كى مفى ہے بیارند کیا جائے تو شاخوں کے مردل برے بور کا بوج بلکا

مئیں، کمراور ویلیاں سلمانوں کے بی کول خاک میں للائے محتے تھے؟ آوید بیک کواس برم کی مزا ممکننا ہو گ۔آپکا کیا خیال ہے مرے اور سکوال کے لئے قربانال دے دے ہیں؟"

"مردار سجاول! سكه جارے بم زبان ميں، بم زمن ہیں،ہم ان سے بات کر سکتے ہیں،او سکتے ہیں،ان ر کوں اور افغانوں نے ہم عل سے بھی کی کواس قابل سمجھا تھا کہ اپنی فوج کی کمان اس کے سیرد کر دیں اور اے درباد میں برابر کا مقام اور احرام ویں '۔ مرداد لکسا نے آلا منگوے ایج تعلق کی طرف اشار و کیا۔

"مروار لكمتاء بات زبان اور زهن سے بلندتر عقیدہ کی ہے۔ اگر ہم مسلمانان ہندودک مسلموں اور مرہوں سے اُڑنے کی قوت رکھتے تو شاجہان آباد کے عناءاورامراء کوافغانوں کو بلانے کی ضرورت ڈپٹی نہ آتی۔ ری بات رکوں اور افغانوں کے روسے کو اس کی سزا آج ے زیادہ وہ خود بھٹ رے ایل ۔

"آب مارے مردار بیں، آپ کا فیصلہ براوری كمستنبل كإفيل كركارآب سوج بجوكر فعدكري اور بدخیال رهیس که افغان تو قدمار دالیس مطے ما تمیں مع مراس میں رہاہے جال مکسول نے رہا ہے'۔ "مردار لكمنا! لمت براورى سى بلندتر باوربسي لمت كمستنتل كو سامن ركه كرسوينا اور فيعله كرنا چاہے۔ سکوآج ہمیں افغانوں کے مٹاف استعال کرنا چاہتے ہیں، جب زائبیں ہول کے تو ماداحشر بھی سرمند عصلمانون جيهاكرين عيار

مری خوابش تنی کہ بم برادری کے متعمل کا ال كر فيعنه كرتے ، أينا وزن ال كر حمى كے بازے عمل ڈالے۔ آب مارے مردار میں ممل آب کو جادے روك نييس سكن \_ صرف اتى النباب كد بجي اي حكم كى یابندی ے رہا کروی میں جس کے ساتھ بول اس کا مونا شروع موجا تا ہے۔ نہر عل يہتے شفاف يائى يرسورج كى كرنسى قدم رهتس اورساتھو بى كہيں عائب ہوجاتيں۔ كنار ، كنار ، منخ والے دولوں آدى لكا تماس حسن ومستی سے بے خبر ہیں یا بے نیاز ہو محتے ہیں۔ وہ سر جھائے کنارے کے فرش میں مجھ تلاش کرتے ہے جا رے تھے۔ نہر کے آخری سرے یہ سے انہوں نے فشک آ بٹارکود یکھا اور سرمیاں از کرتالاب کے کنارے بیٹ مے۔ تالاب کی سے پرسکون تھا، بھی موا کوشش کے یاوجود اب طرح پرکوئی ایل اوجابر پیدائیس کردی تھی۔ یائی ک سمع ے اور سر نکالے قطار در قطار کھڑے فوارے کی ب غيرت كي آكمكي ما تندني عروم ته

" كلك سجاول جمه من طوفا في لهرول كے نكالف رخ می تیرنے کی ہمت نہیں۔ آپ کا علم تھا میں سرہند کی لاالی سے الگ رہا۔ اب جوطوفان آ رہا ہے اس سے افغال کیل فی کیتے"۔ دراز آمت سانو لے ریک کے ومندآ دی نے الاب کی سطی کر کھ تاش کرتے ہوئے ایے ماتی ہے کہا۔

" سروارلكمنا! ص شكر كرار بول أبعف بمرافك ر کو لیا"۔ ملک جاول نے یائی کے آخری کنارے کی طرف د مجمعتے ہوئے کہا۔" افغان طوفان سے بچتے ہیں یا نہیں میرے کئے طوفان میں تنکا بن کر بہہ جانا ممکن نبیں لڑائی افغانوں کی نبیں مسلمانوں کی ہے اور مسلمان كفرك خلاف ميدان جنك عن اترت وقت يالين و يكما كرتا كدوشمن كتنا قوى هے "۔

" ملك سجاول ؛ بيه لغار اورمسلما نول كى جنگ نبيس ، آ دینه بیک نے مرہوں اور تکموں کو اکٹھا کیا ہے۔اس کا واماد اور جرشل خواجه مرزا خان بھی مسلمان ہے "۔ مردار لكمنان جواب ديا-

" مرد زما حب! اگريه تغراوراسلام کي اثرا كي ندهي تو سر ہند میں مزار اور تبریں مسلماتوں کی ہی کیوں کھودی







## U.I INDUSTRY

184-C, Small Industries State Gujrat PAKISTAN.

PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5

Fax: 053-3513307 E-mail: nbsfans@gmail.com ساتھ چھوڑنا جاری روایت کے منانی ہے۔منی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ برا افتیار جیشہ برادری کے تحفظ میں کام آئے گا'۔

"مردارلکمنا! میرانم مربتد کے عامرہ تک تھا۔ آپ نے اس پر مل کیا، میں مفکور ہوں۔ اس سے مہلے مجی آپ آ زاد ہے، اب بھی میں آپ کو پابند کرنے کی ہوزیشن میں کیا۔ میں نے آپ سے جو پھی کہا اپنی ذاتی دیثیت میں کہا ہے"۔

"دسكو جتے داروں میں ملک قاسم كى جرأت اور بہادرى كى بہت چرچا ہے اس كے خالفوں سے اس كى تقريف من مرد اس تو على اس كے خالفوں سے اس كى تقريف من كر ميرا سرفتر سے بلند ہو جاتا ہے اور ساتھوى مى اس كى سلامتى اور زندگى كى وعا ما تكنا شروع كر ويتا ہول ۔ ميرى درخواست ہے اس كى حقاظت كر يں"۔ مورد اركھتا نے موضوع بدل دیا، وہ جان كيا تھا كہ ملك سرداركھتا نے موضوع بدل دیا، وہ جان كيا تھا كہ ملك سمادل كو آ دیت بیك كى جماعت پر آ مادہ كرنا اس كے بس ميرنيں۔

روجی نے اسے جرات اور بہادری محایت فر مالی ہ وی اس کی حفاظت کرنے والا ہے"۔ ملک جاول نے اشتے ہوئے کہا۔" آپ کو دور جانا ہے، میں بیں جاہتا تا خرود ۔ گار کی موج کر ہو جما۔" کیا یہ محاسب نہ ہوگا آپ آج کی رات ملک ہورہ جا کیں"۔

مردار لکستا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ 'بزرگوں کوسلام کئے ادران کی دعائیں لینے کی خواہش تو تھی کراب ہیں ، آپ سب کومراسلام بہجادیں '۔اس نے تالاب ہی تیریے مرعابوں کے جوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔ مرعابوں کے جوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔

ہوا اب بھی ہلی ہلی چل رہی تھی، کیار ہوں اور روشوں پر پھول ای طرح سرستی بھی جموم رہے تھے، مالی ابھی تک آم کے درفتوں کے قدموں بھی مٹی کھود رہے تھے گرنبر کے کتارے ملنے والوں کی رفار تیز ہوگی تھی۔ جردنی ڈیوڑھی کے قریب بھی کر سردار لکھتا رک

كيا-"مردارا في آب كويداطلاح ديكركوني راز فاش میں کررہا کہ سکھ جتمے دار دوروز بحد اسے لاکروں کے ساتھ لا ہور کے درواز دل سے قریب ہوں گے۔ مریخ اور آ دید بیک کی فوج ان سے ایک روز بعد پینچے کی ، اس طوقان كا مقابله كرنے كے لئے افغانوں نے كيا تارياں کی ہیں؟ اور شاید علی بیٹی کوئی راز کی ہے ہورہا"۔

مك جاول اس سوال ك ملت جار تهيس تحارده اس بارے میں و کو منا بھی جس مکی تھا۔ 'جہان خان ایک آ زمودہ جریل ہے، احمد شاہ ابدالی نے اس کے تجربداور شجاعت کے پیل تظریل اسے اسے مندی معبوضات کی مفاعت كافرض مونياتما"\_

"مردارا على يد مى آب كوكولى دازنيس بتار با،اس بارافغان لڑنے کا اراد جیس رکھتے"۔ سردار لکستانے کہا۔ مك حاول في جرانى ساس ك الرف و كما كر مندس الحجيل كال

''شجراور قلعه عمل خوراک کا ذخیره بهت کم ہے، شیر اور قلعہ کی تعیلوں کی مرمت کے لئے افغانوں کے ماس وتت جيس دو عاصره عن ره كريمي علمة ورول كامقا بليتين كر كتے" مردار لكمناتے اسے اعروني مالت سے آگاه

"احرشاه ابداني كي فويس لا مورس يكوزياده دور کیس موں گا'۔ ملک ماول نے جواب دیا۔

"اجر شاد ابدالي كي فوجس والتي لا مور سے مك زياده دور خيس ليكن آ وينديك نيه اسينه اتحاديول أيعتن دلایا ہے کہ وہ جمل سرے لئے فارغ فیل "۔

مك مادل اس اعداد على محرايا جي اے يقين ولانا بوابتا موكه جبان خان كى متابله كى تياريول اوراحمه شاہ ابدالی کی فوجوں کی افغانستان مس معروفیات کے بارے عراس كامطوات احقانہ إلى۔

دیاری کے صوائے م دولوں کے دیے متعر

تف فدام ف كوز على كالأمرواد لكمناف آك یز مد کر ملک سجاول کا کھوڑا پکڑ لیا اور انبیں سوار کرا ک اینے کھوڑے کی طرف بڑھا۔ ملک سجاول کھڑا رہاء سردار لكمة سوار مو حكاتو دونول دينة ايك على سمت من يطخ مكدايك كوس ملنے كے بعدوہ رك كے اور مروار لكمنا نے جمک کر ملک جاول کوسلام کیا اور کھوڑے کو این لگا دی۔ ملک سجاول اینے وستہ کے ساتھ کچھ در وہاں کمڑا رہا، جب وہ کائی دور جا کھے تو اس نے محوروں کا رخ لا مور في طرف مورد يا-

کنیر کافی دیر تک آ داب کے لئے رکوع میں دی اور پھر کوئی عم مدان کرسیدی کھڑی ہوگئے۔ وہ خاموش كمرى ديمتى رى مرمغلانى يلم كواس كى آمدكا احساس ف ہوا۔ وہ کوئر کی سے سامنے کوئی قلمدی و ہوارے آ کے مد تظرتك بعمل افغان لشكركاه كود كيدري محى ادر يجمن كالوشش كروبى كى كدافغان فوج اس جكد كول خيرزن ب رادی ک طرف سے اے کس سے خطرہ ہوسکتا ہے اگر آ دیند بیک اور حکوا تم سے تو دو مشرق کی طرف سے آئی مے۔افغانوں کواس طرف تشکر جمع کرنا موتا اہمی تک اسے مرہند ہے بارے عمل مجوعلم نہ تھا۔ اے اس والا اور خواب گاہ سے باہر لطنے کی اجازت نہ معى - اس كى قيد كا كره تبديل اوا تما رياني اور آزادى تنبيل مل حى راب مؤوب كنري اور خاد ما تي بعدوقت اس کی خدمت میں حاضر رہتی محس۔ اس کے آرام و سكون كاخيال رفتي ميس كيكن بى برده بهره بدستورموجود تھا۔ جب سے وہ اندھرے زعرال سے روتن زندان خانہ میں لائی کی محل او اس کے بعدے گنا میکم کو ہر افروز بانوتو كياكوكي اورجى اس سعد طنه ياس كى خيريت معلوم كرفي كل إلى المارمرف خدام اوركيزي عي ألى جالى دی حمل۔

کنیرنے ذرابلند آواز می اجازت جاتی اور پھر ركوع من جل تي

مظانی بیکم نے کھوم کرد یکھا اورنشست کی طرف

کنر نے اس کے بیٹ چھنے کا انظار نیس کیا۔ " حضور ا معددارا ون مامري كاطليكار ب"-

شاہ برج میں قلعہ وار حاضری کا طلب گار ہاس کے باس اینے سوال کا جواب نہ تھا۔" اجازت ہے"۔ اس نے بے چینی سے نشست یا کردٹ بدلتے ہوئے

احضور عالى مرتبت تمور شاه كاعكم ب كدحضوركو بيكم لوره بهنياد يا جائے ،سوارى اور كافقالمتر بي "\_قلع دارتے آ واب کے بعد عمر الی پہنایا اور جواب سنے کے لے کمزارہا۔

" حضور کو ہمارا سلام چہا دیں ادر خدام کو بھیج وي "يكم في جواب ديا\_

الليددار بابركل كيارر والى يرخوش سي زيادوات بيتشويش محى كدر بإنى كالحكم فكعددار كيون لا يا اور تيورشاه كحرم على اس به اطلاع كانجان كى ضرورت كول محسول مولى\_

خدام رابداری سے ہوتے ہوئے اے شاہ برج کے مرونی دروازہ تک لے مجے۔ حرم عل کیزیں اور خواجد مرا کھوم چررے تھے۔ وہ جدم سے کزرتی سب آداب کے لئے جمک جاتے سے عروم کی کوئی فاقون اے دفعت کرنے تک آئی۔

یا کل کے یاس مکعہ دار موجود تھا، وہ موار ہو مگل تو كبارون في ياكن الماني - فلم يكمستى دروازه يرافظان سوارون كا دسته ساته موكيا \_ قليد عن الكروه يم يوره كو مانے والی مؤک ہے چلنے کے جس کے ساتھ ساتھ ہر طرف المكر كے تھے نعب تھے۔ال نے بدے سے anned By Amir

جما مک کر باہر کے حالات کا انداو کرنا جا با مر وکھ ہے: نہ

و بل ک دیورس کا ملاقام کے آدی موجود تے، انہوں نے یکم کوملام کیا، ان کی گرفآر کے بعدے لک نے حویلی کی تفاظت کے لئے اسے آ دمی مقرر کر دیے تھے۔ سوار دروازے پر دک کے ، کہار یالی لے کر اندر داعل ہو ئے تو كنيروں من خوش كى لېردور كى مال خوش مېم مبارک سلامت کا شور ميا تا ان کې صاحبر اد ي کواطلاع وين دوزيزا\_

" المنتمرو!" بيكم نے ميال خوش فهم كو آ واز دى۔ '' یالکی بردارول کورخصت کرو اور جارے حضور حاضر ہو جاوً" ـ وه اين واوان خان كى المرف جل دى ـ

یالی بردارول کورخصت کرے میان خوش میم مامر اوا او بیکم ای بی کا مندسر چوم ری می ۔ وہ جلدی سے والی مرا۔ "مخمرو!" بیکم نے اے والی جاتے و کمو کر علم دیا اور نشست بر بیند کلی۔"دربار اور شرکی کیا خبر ہے ۔وواجی کی کھی محصنہ یاتی می

"حضور! افغان بماك ره الله شمر سے افغان امراه اورسردار راوی کے کتارے محکوما ویس جمع مورب ہیں۔ انہوں نے ملاحوں کی سب تعتیاں بکڑ کی ہیں اور رات دن اینے حرم اور سامان وریا کے دوسری طرف وصونے کے ہیں مال خوش میم نے خوش سے اطلاح

"تم نے یومب کھے کس سے سنا؟" بیگم نے سجيدي سے يوممار

" ہے بات شمر سے کل کردیات تک بھی مکل ے '۔ مال فول مم نے جاب دیا۔ " ملهاس خال اور دیگر طاز من کو حاضری کا تھم

ری ہم الیس بدایات دیا جا ہے ہیں ' ۔ بیکم نے کیا۔ "منورا فاذين فك حرام واس دن عدما كب

" غلاموں کا مقدران کے آ قائے تام عل میں لکھا موتا ب، تمهاراهم بجاب اورجم اس كى قدر كرت ين" بيم نے اے کمڑا ہونے کا علم دیا۔ طبهاس خال دست بسته كمز ابوكيا\_ " شراور دربار کی ال فر کیا ہے؟" بیکم نے

"حضورا تيورشاه كاحرم شابدر انظل موچكا ب کشتیال دن راست چمیرے لگا رہی ہیں، افغان والی جا رے ہیں'۔اس نے میاں توش قہم کی اطلاع میں اضافہ

"ائے گوڑے اور لمازم تیار رکھواور ڈیوڑمی میں حاضررہو'۔ بیکم نے علم دیا۔

" حضور کے اس خادم کے سوا سب تمک حرام عائب ہو بھے ہیں'۔ طہماں مال نے متایا۔

"سبكوا كشااور تياركر الازم بيريم اميدر كمح ہیں تم یہ کام جانفشائی سے انجام دو کے۔میاں خوش فہم ے راہلر کو ' رہیم نے حم دیا۔

بلهراس خال نے مرسلیم فم کرویا۔" حضور کا غلام م کی میل کرے ا

وه جانے لگا تو بیکم نے ہو چھا۔"د محمنا بیکم اور ملک قاسمي كياخري؟"

" حضور کو ہرا قروز ہانو گنا بیکم کوساتھ لے گئی ہیں، ووشا مرروض شاعی وروش میں، ملک قاسم کا مجمد بد

و محور اور مازم چمیا کر رکوء افغانوں کے المحددة عمل ريكم في موضوع بدل ديا\_ اليس كنا يكم ک شای ڈروش موجودگی کی اطلاع برجرانی مولی ،ای لئے وہ اس موضوع کی بات بیس کرنا جا اتن کی۔ " و لی کے فاقتی دست ملک قاسم کے بارے

على معلوم موسكما ب وطهماك خال في بات موردى \_

میں، ملک قاسم کے لوگ ندآ تے تو ندمعلوم مارا کیا حال اونا"\_مال خور فيم في جواب ديا\_ "طہاس خان کھال ہے؟" "وو بھی آ جاتا ہے، حضور کی آ مدکا جان کر مرور

" منا يكم إلى عرفي عرب الكاول عرب" "حضورا حو لي ص يل كادَل كاعلمين"-"معادم كر كي مس اطلاع دو" - بيكم في يحروج

۔ میاں خوش فیم سلام کرکے با ہرنگل کیا۔ اس کی بی نے مال کو غیر حاضر دیکھا او جانے ک اجازت جاس

يكم ني ات سين س من ليا-" بان مادر! كانتول ير جلناسيمو"\_

وہ خاموش کھڑی رہی اور چرسلام کر سے کرے ہے یا ہراکل گئی۔

یس میده کنیر نے حاضری کی اجازت ماعی اور اطلاع وي كرميال خوش مهم حاضر بونا عاسي بي-" حاضر كرو" ـ بيكم في درواز ي كى طرف و يكيت

موے کیا۔ اس کو اعدازہ موکیا تھا کہ اتی جلدی اون مامری کی اہم وجے ہے۔

" حضور المهماس فال اللي كياب، فادم واجر كيا تو وہ ڈیوزھی میں موجود تھا۔ اے صفور کی آ مد کی خبر می گئی مى "دمال فوش فهم في اطلاع دى۔

"است مامركري" يمم مجل كرمين كي-طهماس خال کمرے میں داخل ہوتے بی رکوع ك بعدىد \_ مل حرميا "حضور ك غلام كون روش ہو مکے ، تم کی اعرمیری رات خالق نے فتم کر دی' ۔ وہ

رو نے لگا۔ "خلام بدون و کھنے کوزندوث ہوتا AM VAID کے Cannad

طهماس خال آ داب كهدكر بابرنكل كيار

\*\*\*

قلعہ کے دیوان خاص میں افغان فوق کے سردار اور امراء جمع تنے اور جہان خاب انہیں خلعت عطا کر کے ان کی بہادری اور وفاواری کا احتر اف کر رہا تھا۔ افغان فوج کے سرداروں اور امراء میں خلعت بٹ چکے تو ندیم خاص نے ملک قاسم کا نام بکارا۔ وہ اپنی جگہ سے افغا اور جہان خال کی کری کے سامنے ویش ہو گیا۔ جہان خال نے ملک قاسم کو ضلعت عطا کر کے عربے خاص کی طرف نے ملک قاسم کو ضلعت عطا کر کے عربے خاص کی طرف در کھا جس نے جبور شاہ کا فرمان خاص پر حمنا شروح کیا جس ملک قاسم کی جرائے اور بہاوری کی تحریف کی کئی

افغان امراء اور مرواروں نے ملک تاسم خال کو مہار کیا دوی۔

ود آ داب کے بعد دائی اٹی جگہ یر آ گیا۔ ملک سے اور آ گیا۔ ملک سے اور کیا درے کرسٹے سے لگالیا۔ خل قاسم خان نے جمک کراپنے سردار کے کمٹوں کو ہاتھ لگایا۔ خاس میں ان کی طرف دیکھ

-241

المک قاسم اور ملک جاول بیشے کے تو جہان خان نے ملک سجاول کو مبار کباد دی۔ الملک قاسم خان کی عزت، آپ کی اور آپ کی برادری کی عزت ہے۔ اس سے ہماری اپنی عزت اور براوری میں اضافہ ہوا ہے "۔وو تموڑی دیرد کا اور کبار" ہم صغرت تیورشاہ کی طرف سے ملک سجاول سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ" خان" کو ہماد سے ماتھ قد ھار جانے کی اجازت ویں۔ آئ سے وہ باوشاہ معظم کی فوج کے مردار ہیں اور ہم اپنے کی مردار کی ایال جو ورنا نہیں جا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک سیال جو ورنا نہیں جا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک

ملک سجاول نے قاسم کی طرف و یکھا اور کھڑ ، ہو سیا۔" حضرت تیور شاہ کی اس عنایت اور بادشاہ معظم کے فیصلہ پراظمار مسرت میرافرض ہے گر قاسم میرابازو ہے اور ہازو کے بغیر میں او حارہ جادل گا"۔

"جمیں آپ کے دکھ اور محروی کا احساس ہے محر ہم اپنے کسی مجامد کو اکیلا جموز کر دس جانا چاہجے"۔ جہان خال نے کیا۔" آپ اور آپ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ جانا پیند کریں تو ہم خوش ہوں گئے"۔

" میں بادشاہ معظم کے جرنیل کی اس پیکش کا شکر بیادا کرتا ہوں ، ہاری مجوری ہے کہ ہمارے قدم اس مٹی نے مشوری ہے کہ ہمارے مضور کی مٹی نے استے مضبولی سے مگر رکھے ہیں کہ ہم حضور کی مائندا سے جھوڑنیس کتے"۔

جہان خال ملک سواول کا مطلب سجو کیا تھا۔
"کلک سواول! ہم اس مٹی کوچیوڈ کر جارہ ہیں، آپ
ہماری بجوریوں سے واقف این گر آپ سے یہ وعدہ کر
کے جاتے ہیں کہ ہم والیس آئیں کے اورائ دیوان بیس
آپ سے طاقات ہوگی۔ آپ ہیشہ امارے ول بیس
رہیں گے۔ افغان بھی کی دوست کو دل سے بیش نکال
اکیلائیس چوڑ تا"۔ یہ کہتے ہوئے جہان خان کی آسکمیس
اکیلائیس چوڑ تا"۔ یہ کہتے ہوئے جہان خان کی آسکمیس

''بہم نے جو کچھ کیا وہ ہمارا فرض قعاء آئندہ جو کریں مے فرض جان کر کریں مے''۔ ملک سجاول کی آواز عمل د کونمایاں تھا۔

جہان فان اپن نشست سے انھوکر اس تک چل کر آیا، اے سنے سے لگایا اور خلعت عطا کر کے اس کا شکریہ ادا کیا۔

جہان خان امراہ اور سردار جلوس کی صورت شر دیوان سے نظے، وہ آ ہت۔ آ ہتہ جل رہے تھے۔ جسے

بابر كمزے كورت يسوار موكرات مريث دوراديا۔ بیم کی حو کی ہنچے تو ڈیوڑمی میں افغان سابی

كرقريب بلاليار بمروه تيزى بي مجد ي كل محد اور

قابض تے۔ بیکم کے فوفز دہ ملاز مین ہماگ مجے تھے، دو

کنیزیں بیم ادران کی صاحبرادی سراسمہ ایک کرے عل بند تھیں جس کے دروازے یر میال خوش فہم کمڑا

كانب رباتما-

· افغان..... بیم حضور اور صاحبزادی کو گرفتار كرنے آئے إلى المال فوس لم نے ملہاس خال كو ومجورتايا

بیم کا چرو آ نسوؤل سے بھیک چکا تھا۔"جہان خان کا حكم ہے كہ ہم وقار بيكم اور ملاز مين كے ہمراواس کے ڈیرو پر بیٹی جا تیں"۔ بیٹم طہماس مان کو دیکتے تی

چلائی۔ "اس وقت اس تھم کی تعیل بن جارہ نہیں''۔ ملهاس مال محم خبرا حميا-

اس نے زندگ میں میل بار بیلم کو خوفزوہ اور آ تسوور من و يكما تمار

"جان فال مجملة لكرد مكا" يتكم جلا كي اس كا نامدا ممال ال كرامية تعالى تم وقاريتكم كول جاؤ اور ال کے دریوں میں اواد

" بدخنور کے خاعمانی مرتبداور عزت کے منافی ہو گا''۔ طہماس خال نے جواب ویا۔''شغرادی کو اسکیلے بعيجنا مناسب جبس بجمع اميد بركدافغان جرنيل حضور کی شان کے مانٹی کوئی حرکت کرے گا''۔

افغان دست کے سریراہ نے دردازے میں کمڑے مياں خوش فہم کوؤا نٹا۔'' بيگم حضور کو کميں مبلدی چليس ہم حريدا تظارتين كريخة"\_

مرے کے اندر بیلم نے افغان کی ذائب کن لی محى مروه جهان خان كوري يرجان كوتارنكي. سب کے دل اور قدم بوجمل موں۔ تعوری دور خدام محوزے لئے مرے تھے۔ سب محوروں يرسوار موكر لكعد ع بابرآ كاروواب مى فاموش تھے۔

" مكك سجاول بادشا بون كى زندكى شى ايسے مراحل مجمی آتے ہیں'۔ جہان خان نے محدور اردک کر ملک باوشاہ معظم کو وجوت دی اور ان کے امراء نے ان کے وشمول سے الارے خلاف مازشیں کیں۔ بیرمازشیں ہارے خلاف بھی تھیں مراس سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ہم تواہے وطن جارہے ہیں مسازشیوں نے بدنه و ما مندوستان محملان کمال جاتی سے '۔

بادشائ مسجد کے سامنے سے موکر جہان خال کا جلوس راوی کے کنارے افغان للنگر گاہ کی طرف مزممیا۔

ملك سجاول خاموش رباب

المهاس خال شاہ محم خوث کی سجد کے ایک کونے میں منہ جمیائے بیٹا تھا۔ بیم کے تھم کے مطابق اس نے يكم كے سب الماز من كو بلاكر برايت كي كى كدوہ اين اسين كحوزے جميا دين اور خود يھى كہنن جيب جائي ۔ شہر کی محیوں اور بازاروں میں افغان سوار محوم رہے تھے اور جهال مجيل كول محور سوار يا محور انظرا تا تمااے مجر كر لشکرگاہ لے جاتے تھے۔ لاہور کے امراء نے اپنے اپنے کوڑے اور سوار چمیا رکھے تھے اور حولموں کے دروازے بندکر لئے تھے۔

کھ افغان مواروں نے افکرگاہ سے لکل کرشم لوشنے کی کوشش کی محلی اور جہان خان کے عظم سے قلعہ کے سامنے چوک میں ان کی گروئیں اڑا دی می تھیں۔اس کے بعد سے شہر میں ہر طرف خوف وحراس محیل رہا تھا۔ می نے قریب سے طہماس خال کو آواز دی او اس نے مندے کیڑا ہٹا کراس کی طرف ویکھا اور پیچان

22

طہاں فال نے منت الدیت سے انہیں آ اوہ کیا ایک رقد منگوائی بیگم اور شخراید کواس پر بٹھا کر جہان فان کے ڈیرے کی طرف جل پڑے۔ افغان مواد رتھ کے آگے چیچے جل دہے تھے۔ میاں خوش ہم ڈیوڑھی شی چیش ارکردور ہاتھا۔

بیکم اور شغراوی کو جہان خال کے ڈیرے پر ہنچا کر طہماس خال جیموں کی قطاروں سے الگ ہوکر بیٹے گیا۔ افغان سرداروں، ان کے ایل خانہ اور فوجیوں کو دریا کے اس پار بہنچانے کے لئے رادی پر عارضی بل بنا ویا کیا تھا۔ سارا دن اور رات وستے روانہ ہوتے رہے۔ مغلانی بیگم اور وقار بیگم آیک خیے میں خوفز دو بیٹی رہیں ادر طہماس خال ان کے مقدر کے کھے کا انتظار کرتا رہا۔

سورٹ ملوع ہو چکا تھا، جب جہان خان اپنے حفاظتی دستہ کے ساتھ روانہ ہونے کو خیمے سے ہاہر آیا۔
اس نے دس سواروں کو تھم دیا کردہ بیکم صلحب اوروقار بیکم کو شہر پہنچادیں۔

ایک سردار نے این جرنل کی طرف دیکھا تو اس نے مشکرا کر کہا۔ " نیکم عالیہ ہماری دالهی کی راد ہموار کریں گی،ان کی لا مور عمل موجود کی لازم ہے"۔

بیکم اور وقار بیگم کو ای رتحد میں بھا کر سوار شہر کی طرف لے چلے تو طہمان خال بھی خفیہ فعکانے سے نکل سران کے ساتھ ہو کیا۔

میم کو قلعہ کے دروازے کے سامنے چھوڑ کر افغان سوار دالیس پنچے تو لشکرگاہ بس چند دستوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔

بیکم کارتھ قلعہ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ قلعہ کا درواز و بندتھا، وہاں نہ کوئی پہر مدار تھا ند مازم اور ندکا فظ۔

لاہور کی آگیاں اور ہازار ٹوٹ پڑے تے، لوگ اپنے دروازے بند کر کے گھروں میں بند تھے اور جہان طال کے امن کے گھران دیتے شہر میں گھوم رہے تھے۔
مال کے امن کے گھران دیتے شہر میں گھوم رہے تھے۔
رتھ والے کو فارغ کر کے بیگم نے حو ملی کا درواز اللہ اندر سے بند کرا ویا اور طہماس فال کو ڈیوڑھی کی ڈیوٹی مونب دی۔
صونب دی۔

بیگم محسوس کرری تھی جیسے رات نیندیں اس نے کوئی خوفاک خواب و یکھا ہو جہان خال کے ڈیرے پر گزاری رات اس کے شاہ برج کے تہد خانہ میں محزرے ہفتوں ہے جی زیادہ ڈراؤنی تھی۔

فروب آفاب كے بعد شمر پردھوئيں كے باول جما كئے۔ قلعہ سے اس بار آگ كے شعلے آسان تك بائے رہے اس ہے اس بار آگ كے شعلے آسان تك بائے رہے كر رہے تھے۔ خوفزوہ نوگ مكانوں كى چھوں پر چڑھ كر آگ كا طوفان و كھنے گئے۔

افغان فشكر اور مرداروں كا جوسامان دريا سے پار شبيں جاسكا تھا جہان خال كے تكم سے آخرى وستہ روانہ مونے سے پہلے اسے آگ لگا ميا تھا۔ سارى رات قسطے بلند موتے رہے اور شہر پر دھو كس كے باول جمائے رہے۔

## \*\*\*

میح کی نماز کے بعد جب اوگ مجدوں سے باہر آ رہے شے تو آسان اورزین کے درمیان اب بھی دھوئیں کی جادر تی تھی اور بازاروں میں ڈھنڈور پی اعلان کرتے چررہے تھے۔ ،

الحضور عاليه مغلائي بيلم في المهوركا انظام الني معظم بالحول في المحلم ديا ب كد شهر بي امن و المان الأم الني المن المان الم محلم بالمان الم محلم بالمان الم محلور الني محلور الني مل فريادي بيش كريل مع اور مغد حضور كي على بند ريل على مند و من بيل بند ريل من من بند ريل من من بند ريل من من

لمهاس فال مر ركاني جائے خوبسورت محوارے پرسوارشرکا چکرلگار ہاتھا، جیم کے ملازموں کا دستہاں کے ہمراہ تھا۔ بیکم نے اے ناظم شمر مقرر کردیا تھا اوظم دیا تھا كرفوري طور يرشم كے سب وروازے بند كر ديے جا کیں۔ بہریدار مرق کر کے قسیل کے برجوں میں بنا دیتے جاتی اور سی کواندرے باہر جانے اور باہرے شھر کے اندرآنے کی اجازت شدی جائے۔

دو پہر تک امرائے شمریم کے حضور ماضری کے لئے پی ہونا شروع ہو مجے اور طبہای خال شمر اور دروازوں کی حفاظت اور محرال کے لئے محافظ محرف کر كالين دونيال سونب يكاتما-

افغانول نے دریا میور کرنے کے بعد بل توڑ ویا اورسب کشتیان اور ملاح شابرره کی طرف روک کران بر عافظ مقرر كر دية مغاب برايك سال ادروو ماه كي مكومت كے بعد تيورشاه شابدره ش متدهار روالل كے لتح سامان باعدد م تفار

اس عامه کے افغان محران قلعہ کے دروازے بند كرك جايال اين ساتحد في عنداور شرك فعيل کے اندر مغلانی بیکم کے راج کی والیسی کی خوشخریاں سنائی جارى ميں۔

ملاحول کی میتی کی جویال جس بوزها ملاح بجول کے درمیان میلا تھا جو ای انی محقیول اور والدین کی والی کے بارے میں مختلف سوال یو جو رہے تھے۔ اففانوں کے اہل و میال سامان اور فوج کو دریا کے یار مینیانے سے ملاول نے است میے کما لئے سے کرکندم ک كنائى كے بعد كوئى بحى كندم شال عال ال كے يو البي كرم رہ مکتے تھے۔ بوڑھے کے لئے کشتیاں اور ملاح بارروک ليناكوني نياتجربه نه تعاظر بحول كى زندكى عن ايما بملا حادثه کر را تھا۔ انہول نے رات بحر جاگ کر جمونیر اول سے تموری دور اشتے معلول اور وحوس کے بادلول کو قریب

ے دیکھا تھا۔ وہ سب جو یال عل جمع تھے جہال اکیلا بزرگ ان کے ڈمیروں موالوں کے جواب دینے ک كوشش كرد ماتما-

الل شرافسرده اور بريشان تع مرسفلاني بيماس خیال سے بہت خوش می کداس نے افغانوں سے اپنی و ان كابدله ليا ب

مظانی بیم شر پر تبد معظم کرنے کی بدوجد کر رئی کی اور شرکے علاء کو چہ و و کرال سے متعل نویں مجد على مشاورت كے لئے جمع تھے۔شمرى كرى سے يتح کھدی اس چھوٹی ک مجد کے دروازے یا سکے پہریدار متعین کردیئے محمد متے تا کہ کوئی ان کی مشاورت میں ما فلت ندكر محدثاى مجدكے خليب كى دائے محى كه شرك انظام كے لئے شريوں كى ايك كوسل قاتم كردى جائے اورمطانی بیم کوانظای امورے بے وقل کرے اس کی حویلی پر حفاظتی و ہے متعمین کردیئے جاتیں۔ بعض ولاء نے اعلان جہاد کا مشورہ ویا مگر ملک سجاول نے ان ے اختلاف کیا اور مالیا کہ ایک دوروز علی آ وینہ بیک امين كواورم بشاتحاديول كيمراه لا موريقي جائے كا۔ امل لا مور جہاو کے عادی تیں دہ ان کی مظلم اور اتنی بری قوج کا مقابلے میں مرعیس مے ۔ ابا ان اور کی کوسل اس لئے فیر ضروری ہے کہ اس سے شہر عمل تصادم کا خدشہ ایک دو دن کے لئے کوسل قائم کرنا ضاد اور تعمادم

مناسب بيس-بعض ملاء مقلانی بیگم کو کفارے سازش کے جرم میں سراویے برزوروے رہے تھے۔ ملک جاول نے اس سے محی اختلاف کیا۔اس کا خیال تھا کہ کفار فوجوں کے تملہ کے وقت لا ہور کے مسلمانوں کواینے اختلا فات کو شديدتيس كرنا ماية بكه اتحاد اور يجبى كا مظامره كرنا ما ہے تا کہ کفار ان کے ساتھ سر ہند کے مسلمانوں جیا سلوک شکری ۔

ملک جاول شاہ وئی اللہ اور طلائے لا ہور کے درمیان داسلے کا کام کرتے رہے تھائی لئے طلاءان کی درائے کو وزن دیتے تھے گر وہ شکھوں کے لا ہور پر قبضہ سے خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا کمیا تھا کہ سکہ جھتے دارسب سے بہلے لا ہور کی رہے ہیں۔ مر ہشاور آ دینہ بیگ ان سے بہلے لا ہور کی رہے ہیں۔ مر ہشاور آ دینہ بیگ ان سے کی کوئی جھے آ رہے ہیں۔

" ہم سکتوں کو کسی صورت شہر میں داخل جیس ہونے دیں کے"۔ ملک سجاول نے فیصلہ سنایا۔

"المادے باس أبين روكے كاكيا طريقہ ہے؟" شائ مجد كے خطيب نے يوجعار

"شمر کے دروازے اس وقت تک تبیل کولے جا کیں گولے جا کیں گے جب تک آ دینہ بیک یا اس کا دکیل بدات خود شمر اور اہالیان شمر کی سلامتی کی مثانت شددے گا"۔ ملک سیاول نے کہا۔

"شمر کے دروازوں اورضیل پرتو مغلانی بیم کا تبضہ ہے'۔ آیک عالم نے کہا۔

"اگرہم ان کا تبعثہ تم کرنے کی بجائے اس شرط پر مغلانی بیٹم سے معاہدہ کرلیں تو وہ ہی رہے ساجمہ تعاون کرنے پر مجبور ہوں گی۔ بیٹم کواٹن کمزوری کا حساس ہے وہ یہ سووے بازی پہند کرے گی '۔ لیک ہجاول نے تجویز

انفاق ہوگیا کے مطادنی بیکم سے تصادم کی ضرورت جیں شہر کے انتظام کے لئے انہیں جو جا جیں کرنے ویں مگر انہیں تحریری طور پر آگاہ کر دیا جائے کہ شہر کے وردازوں کی جابیاں خودان کے یا ملک سجادل کے پاس رجیں گی اور وہ آئی مرضی ہے کسی حملہ آور کے لئے دروازے نہیں کول تھیں گی۔

مغلاتی بیکم نے ملاوی بہ تجویز بخوش مان لی، بید اس خرح آدید اس خرح آدید اس خرح آدید بیک کودوشرکی غیر منازعہ حکران ہونے کا تار دے سکے

کی اور یہ بھی کد اس نے وارالحکومت کو اس کے لئے سکھوں کے تبعد بل جانے سے بچائے رکھا تھا۔

سکموں کے تبخیری جاتے ہے بچائے رکھاتھا۔
ای شام شہر کے مشرق اتن پر سکو دستے تمودار
ہوئے سب سے بہلے جما سکو کال کے ایک دستہ نے
دیل دروازے پر وسٹک دی اور دروازہ کو لئے کا سکم دیا۔
پہریداروں کے افکار برسکموں نے دروازے پر جمذہ کر
دیا قصیل کے اوپر سے ان پر کولیاں چلائی گئیں۔ رات
شہرکو اپنی ساہ آفوش ہی لے رہی تھی فیصل کے تمام
پر جوں می قسیس روش ہی کے تھیں اور مقلاتی بیگم کے
بر جوں می قسیس روش کردی گئی تھیں اور مقلاتی بیگم کے
بر جوں می قسیس روش کردی گئی تھیں اور مقلاتی بیگم کے
بر جون می قسیس کے علاوہ مسلمان نو جوانوں کو جمی
فسیس پر چر حادیا میا تھا کے حملہ آوروں کو اندازہ ہو کہ الل

جما ملوار کرشی پر تبدنیس کرنا پر ہتا تھا اس سے
کشت خون کا خطرہ تھا اسے مرہوں کی نارائنگی کا بھی
خوف تھا۔ مرہند می مسلمانوں کا لوٹا ہوا سارا بال سکھوں
کے اپنے پاس رکھ لینے سے مرہدادر سکھ فوجوں میں کشت
وخون ہوا تو آ دید بیگ نے بڑی مشکل سے آئیس ایک
دومرے سے الگ کیا تھا اور سکھوں نے آ کندہ مرہوں
کے مفادات کا احرام کرنے کا وعدہ کردکھا تھا۔

جماع کی نے ویلی دروازہ کے باہر ڈیے ڈال دیے رات بر سکے شہید سن کے گرد و تواح میں لوث مار کرتے رہے اور شراب بی کرفسیل کے یعی جمع ہو کر ناچے اور الل لا ہور کولاکارتے رہے۔

شہر کے اندر کوئی مسلمان اس مات سویانہیں ،شہر کے دروازوں پر رضا کا ردیتے جمع کردیتے مگئے تھے اور علا وادرامرائے شہر دفاعی انتظامات کا جائزہ لیتے شہر کا چکر لگارے تھے۔

ممنع کی نماز کے بعد ملک سجاول نیویں مسجد سے برآ مد ہوئے اور ایک مسلح گروہ کے ساتھ وفائل انتظامات کا جائزہ لینے چل پڑے۔موٹی دروازہ اور ساتح بجحا كمأتخار

مر بٹوں نے جما عکد کال اور اس کے کی سوار یا یادہ کوشمر میں وافل نہیں ہونے دیا۔ مرہشمواروں اور سابول نے شرکے می فرد سے کوئیں کہا بیکم کوسر ہوں كى بالادى كاعلم مواتر اس في اين تمام ملازم والهل بلا

ملک بچاول کے ساتھی اپنے محور وں پر زینیں کس ر بے تھے کہ طہراس خال جانج عمیا۔ "جیم حضور نے مل صاحب سے ملا آنات کی خواہش فاہری ہے اور ان کے تے مراسندادمال قربایا ہے "۔

"مردارموجود ميل إن"-ان كے ساتھوں نے جوابويا

شمر کے دروازے محفظے سے پہنے تی ملک اپنے موارول کے ساتھ شبے ند امرتکل آئے تھے اور گاؤل واليى كى تاريان كرد بي تھے۔

" بیلم حضور نمایت ایم معامد می مردار صاحب ے مشورہ کرنا و بتی میں ان کی خوابش ہے کہ گاؤل جانے سے پہلے ملک صاحب ان سے لازماً ملیں''۔ ممهرس فالنافي

"ا فی منوی بیگم کا نام جینے کی بجائے تمہارے لئے بہتر ہے کہ فورا یہاں سے دفان ہو جاؤ ورند مجھے حصیں عظم ك تعيل كا طريقه مكمان كالتم دينا يدع كا" موارول م سالك في سكار

طبهاس خال نے والی بانے کے لئے محور امور لياده ال جواب يرجيران تعاب

لمك سجاول كواطلاع وي كي تو انبول نے طبهاس خال کودائی بلوانیا بیم کا مراسله کول کریز ہے ہوئے وہ مسكراتے رہے۔ طبهاس خال ان كے انداز سے ان ك جواب كاندازه كرنے كى وشش كرر باتفال الم بيكم حضور ك

شاہ عالی دروازہ سے ہوتے ہوئے جب وہ وہل ررواز و منج تو البين مريد وستون كي آيد كي اطلاع وي من میل برج مرانبوں نے باہر ک مورت مال کا جائزہ نیا اور دروازہ کے پہریداروں کے کما تدار کو تیار رہے کا علم دے کر تھے ار آئے۔ وہ ایک ویس كمرت من كم مغلال بيكم كا نامزد ناهم لا مور لمباس خال محورث يرسوارسر يركنني سجائ اور جمعيا رنكائ و ہاں بھی محمیا اور بتایا کہ مغلانی بیٹم نے دروازے کھولنے کے احکامات جاری کروئے ہیں۔ نے کینج والے دستوں کے کما ندار عاشور علی خال نے بیٹم وخواجہ مرزا خان کا جومراسل مجوایا تھا۔ بھم نے اسے بڑھ کر درواز وكمولن كاعكم دياب فرائبه مرزاخال جلدلا مور پہنچ رہے ہیں۔ دروازے مملنے کے بعد عاشور علی خال شري داخل مول كے اور خواجه مرز أ خال لا مور يجين ى مغلانى بيم كحضوروش مول ك\_

مك جاول نے اے درواز ، كملوانے سے روك ریار" ہم خودیکم صائب بات کرنا جاہے ہیں"۔

بيكم \_ نى خواجد مرزا خان كا مراسله أنيس دكهايا ادر بتایا که عاشور مل خال کی قیادت میں مرہشداور آ دیند بیک كے سوارول كا دسته شركا انتظام سنبا كئے آيا ہے۔

امرائے شرمطمئن ہو مجھ۔

شہر پر تبغہ کرنے والے دستہ شک یا چ صد مربث اور ایک صدر آ دینہ بیک کے سوار شامل تھے اس طرح شاجبان آباد کے بعد لاہور برجمی عملاً مرہوں کا تبعث ہو حمیاً۔مہاراشر کے حکران بالا بچی راؤ پیشوانے بورے ہندوستان بر ہندوراج کا جوخواب دیکھا تھا آ دینہ بی*ک* اور مغلانی بیم نے اس کی راہ ہموار کر دی تھی۔ مرہشد ستہ اسے لککر کے ماعدار چیوا کے بھائی رکھو ہتھ راؤ کے لا بور میں واخلہ کے انظامات عمل کرنے کے لئے آیا تھ اور عاشور ملی خال کوشمر کے دروازے محدوائے کے لئے

مسلمانول كوقدم افحاما وشوار مورما تما محراس جشن فتح ير اسیے کمرول کی چھتوں ہر جراغ سب نے جلائے تھے۔ بندوؤن نے بھی سکسوں نے بھی اور صدیوں تک حاتم رہے والے مسلماتوں نے بھی بدلا ہور کے مرجشماتھم اور و خاب کے مرجد فاتح کا حکم تھا جس کی خلاف ورزی کی مى يس جرأت ندكى \_

اسل برات مدن -مرہٹوں کواس فق کی ترخیب آ دیند بیک نے دی سمی ان کی نوتی مہم کے اخراجات بھی اس نے ادا کئے تھے مر حاکمیت مرہوں کے حصہ میں آسمی تھی۔ووسب سے طاقتور تعاور مكرانى طاقت كى موتى ب-شاجهان آياد كے تخت ير برائے نام مغل شبنشاه كو برقرار ركمنا ان كى ساك جوري مى كرى غاب اورالا مورش الى كوكى مجورى نے میں مدخلہ اور شہر انہوں نے افغانوں سے چیمنا تھا اس پر مكومت كريان كاحل تعار

اس حق اور ما كيت كو تسليم كرئے كے لئے شمر كے مب امراء اورشرفاء قلعد كي طرف روال وال تصد قلعہ کے ابوانوں وبوانوں پرجوں ادر تعمیل پر جراغ جن رب تھے مخل شہنشا ہوں کے دیوان عام س مرید چرننل کے لئے دربار عام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قلعہ کے دروازوں یر مرجد حکام آنے والوں کا استقبال کر مب تھے اور روٹن راستول پر جلتے ہوئے اہل لا مور د بوان عام من مجي فرشول ير بيشة ماد بي يقد چوبدار نے مردارمعظم رکھوناتھ راؤ کی آ عد کا اعلان کیا تو سب حاضرین اینے اسید قدموں پر کمزے ہو گئے۔ پھلے دروازے سے رکھونا تھ راؤ درتی جھرو کہ علی مودار ہوئے توسب نے لاہیں بھی کر ہیں۔ اسے سامنے دور تک تظرين جمكائ امرا وشرفاء سردارون ادر جنت وإرول كو كمر عدد كي كرركوناته راؤك آلكيس روثن موكس -مندوؤں کے ذہبی رہنماؤں نے جومشن اس کے ذمہ لگایا تفاوه تتميل کو پنجتا نظراً ربا تعا، وه تعوزی دیر کمژاد یکمیار با

لئے مراسلہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ وقت تم ہاری طرف ے اس نیک مثورہ کے لئے بھم صاحبہ کا محربہ اوا کر دینا''۔ ملک سحاول نے جواب ویا اور ساتھیوں کو محمور وں يرسوار ہونے كا حكم دے كرخود يعى سوارى كى طرف چل پڑے۔ وہ بیلم کے مجروں کی ہوشیاری پر حمران تھے۔ لمبهاس خال اب مجى و بين كمر ا تعاب

بلم نے بناب کے نے مالات اور نے تحمرانوں کے بارے میں محورہ کرنے اور انہیں آ وید یک کے در یار میں اہم جبدولانے کی پلیکش کی تھی ملک محادل اس جال ےدورال محے۔

وه جا ميكنو طهماس حال بحي واليس عل ويا\_ شمري كليان ادر بازار وران تع الوك ايك يار ومر اسے اسے کروں مل بند ہو گئے تھے۔ مر ہندوستوں کے شمر بر تبندے ان کی وہ امیدی حتم ہوئی سی جو چھاوگ ولاتے رہے تھے کہ افغانوں کے بعد آدید میک آئے گا۔ آ وید بیک کے حامی اور ایجٹ بھی کیس و کھا لی تیں وية تقے مر مدمواروں كا كوئى وستہ بازار كے كمى سرے ير شودار موتا تو اكا دكا آ دى بھي ذيلي كليول بيل مهي جاتے بشمر پرخوف كاماية تا-

لا ہور کے کو چہ و بازار روشن تے مران میں ملنے والوں کے قدم ڈول رہے تھے ہیں کھید اند میرے میں عطے جارے موں اجنی راستوں پر اجنی منزل کے سفریر روال ہوں۔روش راستوں پر اندھی منزل کے بیسب مسافر قلعد کی طرف روال دوال تھے۔ آج اہل لا مور مسلمان ہندہ اور سکوسب مرہد جرنیل رکھوناتھ راؤ کے حضورا فلماراطاحت كرف قلعدمارب تفي محود فزنوي کے بعد سے مدیوں کے سنریس سلمانوں نے قلعہ میں حاضر ہو کرممی غیرمسلم کی اطاعت کے لئے سرنہیں جمائے تھے۔ ہندووں کے قدم تیز تھے لیکے میلکے تھ

اور مجروا كمانه شان سے بين كيا۔

چو ہدار نے سردار معظم کے حضور احر ام عقیدت سے اپنے اپنے مقام پرتشریف رکھنے کا حکم دیاتو سب بیٹے کے گر بیشتر نظریں اب بھی جبکی ہو کی تعیں مسلمان امراء میں بھی حاش کرنے میں بھی حاش کرنے میں بھی حاش کرنے کی کوشش کرر ہے تھے۔

مربشرفی سے ساتھ آنے دالے سب سے بڑے بہمن نے مربشردایت کے مطابق نہ ہی رمو مات اداکر کے رکھوناتھ راؤ کے چیٹوا کے نائب کی حیثیت سے ماکیت سنجالنے کا اعلان کیا تو سب نے آیک بار پھر کمڑے ہوکراطاعت جی سرجما و ہے۔

اس کے بعد امراہ شرقا مرداروں اور جھے داروں نے شوت کے طور پر نے شوت کے طور پر نذرانے بیش کرنا شروع کے سب سے چہلے آ دیند بیگ فال کی ظرف سے نذرانہ بیش کیا گیا۔ مظافی بیم کی طرف سے نذرانہ بیش کیا گیا۔ مظافی بیم کی طرف سے نذرانہ بیش کیا گیا۔ مظافی بیم کی طرف سے ملائی بیم کی سال میں مال نے رکھوناتھ راؤ کے حضونذرانہ بیش کیا۔

اس خوشی جس قلعہ کے اعدر اور مرہ شافکر گاہ جس رات بمرراگ رعم کی مفلیس جاری رہیں۔

چندروز بعد آوید بیک خان نے شالا بار باغ میں افتے حاکم بنجاب کے اعزاز میں شاندار دوت کا اہتمام کیا اس وعوت کا اہتمام کیا اس وعوت کے لئے شالا بار باغ کی نہروں تالا بوں اور روشوں کی صفائی اور باغ کی آرائش پرال نے ڈیڑ دولا کھ رو پیرخرج کیا تمالا ہور کی تاریخ میں مفلوں کے دور عروج کے بعد بیرسب سے شاندار وعوت تھی۔

حکومت پر تابین ہونے کے بعد مرہد دستے
سارے بنجاب میں بھیل گئے اور ایک مادکی مدت میں
شال مغرب میں ایک تک انہوں نے اپنی حکومت اور
ارادوں کو بھیلا دیا تھا۔ آ دیند بیگ سے ایک لا کوروپیر
سنزاوں کو بھیلا دیا تھا۔ آ دیند بیگ سے ایک لا کوروپیر

ے جع کرنے کے بعد انہوں نے افغانوں کے ترکہ اور مسلمانوں کی الماک ہے بھی بہت ساروپیے اکٹھا کر ایا تھا۔

## \*\*\*

موری نے آ کو کھولی تو مظانی بیکم کی حویل کے سامنے میدان ہی گذوں رینجرحوں اور تعول کی طویل قطارین نظر آئی ہی جن پر سلے دستے ہرہ دے رہے تھے۔
بیکم کے ملازم اور مزدوران کی حویل ہی ہون معدی سے جمع ساز وسامان نکال نکال رینجرحوں پر لادر ہے تھے۔
اسے جمیشہ کے لئے لا جور چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ویا کیا تھا اور اس سنر کے لئے و وصد گذے دینجر صے اور سوار فراہم کر کے ان کے قافلہ کی حفاظت کے لئے فوتی دستے فراہم کر کے ان کے قافلہ کی حفاظت کے لئے فوتی دستے ہے۔
جمیر بیجواد نے تھے۔

بیگم نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ اسے ہیشہ کے
لا اور چیور ڈیا پڑے گا ہے تھم ملنے پر وہ بہت سٹ پٹائ
اپنی فد ات اور اپنے فا تعال کی ٹوازشوں کا ذکر کر کے
اس شمر میں جہاں اس کے بینے فادتد اور تعیال اور
دور میال کی کی تسلول کی قبریں اور حرار جے رہائش کی
اجازت جابی محرکمی نے اس کی منت ساجت کو تیول نہ
کیا۔۔

الهور علی ڈیڑھ ہاو کے آیام اور حکومت پر اپنا استحقاق معظم کرنے کے بعد مر ہندواہی دکن چلے گئے اور انی سلانت کے ایک موب کی حیثیت سے بنجاب پون کروڑ دو پیرمالا ندکے تھیک پر آ دید بیک کو دے گئے تھے۔ آ دید بیک کا بنجاب کی حاکمیت کا خواب پورا ہوگیا تھا گرمغل شہنشاہ یا بادشاہ قدمار کے صوبدوار کی حیثیت کے حیث مر ہند پیرا بالا تی راؤ کے صوبیداد اور ماتحت کی حیثیت بی سر محمول نے بھی لا مود اور بنجاب پر حاکمیت حیثیت بی سر محمول نے بھی لا مود اور بنجاب پر حاکمیت کی ایما مقدمہ رکھوناتھ راؤ کے سامنے بیش کیا تھا۔ اپنی خد مات اور غربی قربت کی ولیل بھی دی تھی گر یولی بھی خد مات اور غربی قربت کی ولیل بھی دی تھی گر یولی بھی دی تھی گر یولی بھی

وہ آدینہ بیک کا مقابلہ فیل کر سکے تھے ان کے پاس مربوں کورینے کے لئے اقارہ پیرندتھا۔

ر کموناتھ نے انجاب آ دینہ بیک کو ملیکے پر دے دیا اوراز الی میں کارے افغان سیائی اور قزلباش سکموں کے حوالے كر ديتے مر نثول كو الوداع كئے كے بعد أويد بیک نے اینے دامادخواجہ مرزا خان کوانا تا تب حاکم مقرر كرويا \_ طويل عرصه تك لا مور سے دورر بنے كى وجه سے وه خود لا مورکی گری کا عاوی نه ربا تھا۔ جیٹھ کا مہینہ نصف ے زیادہ گزر چکا تھا۔ گری بڑھ رہی تھی اور وہ تعتدے علاقه من واليس جانا جابها تحالا مور كالقم ونسق خواجه مرزا خان کے سرد کیا حمیا تو اس نے مطلانی بیکم کو لا مور سے بالكل عي بے وظل كر كے كہيں اور بيج وينے كى شرط ركھ وی۔ وہ بیکم کی قطرت اور صلاحیتوں سے سب سے زیادہ آ گاہ تھا۔اس نے خدشہ طاہر کیا کہ بیکم لا ہور میں رہی تو اسے آ رام سے حکومت جیس کرنے وے کی اور وہ وینجاب یس تقم ریاست بحال جیس کر سے گا۔ بیٹم کی جالوں اور ساز شوں سے آگاہ آ دینہ بیک نے اسنے وا ماد کی میشر مل قبول کر کی اور بیٹم کو ساز و سامان کے ساتھ لاہور چھوڑ جانے کی سب سوتیں فراہم کردیں۔

سامان لاوا جا چا تھا تو خواجہ مرزا خان کے ایک اہلاء اہلار نے بیکم کی قلعہ نما حو ملی کو تالا لگا کر دروازے پرفوجی دستہ بنادیا۔

وسر بھادی۔

افلہ روائی کے لئے تیار کوڑا تن، مب خدام اور ملازین سوار ہو چکے تھے کین بیٹم ابھی موجود نہیں ہیشہ ملازین سوار ہو چکے تھے کین بیٹم ابھی موجود نہیں ہیشہ ماری دینے بیٹے خادیداور مزیزوں کی قبروں اور حواروں پر حاضری دینے گئی تھی اور اور حواروں پر حاضری دینے گئی تھی اور بھی والیس نیس آئی تی ۔ محافظ دستہ کے کما ندار بوئی بے جسنی سے اس کا انتظار کرد ہے تھے دو بھی سوری کی طرف و کیسے اور بھی اس راستہ کی طرف جدھرے بیٹم کی سواری دینے اور بھی اس راستہ کی طرف جدھرے بیٹم کی سواری دینے ہے۔

الم مورے چوکوں کے فاصلے پرآ دید بیک کی لائلرگاہ شی الم مورے چوکوں کے فاصلے پرآ دید بیک کی لائلرگاہ شی المیار اور تھم دیا گیا کہ بیکم جہاں ہی ہواسے فوراً وائی لایا جائے ہون الملک کے مقب میں المیک کے مقب میں المیک کے مقب میں المیک کے مقب میں المیک کے مور نے نظر میں المیک کے مور نے نظر میں المیک کے مور نے نظر میں المیک کے مور نے نوال ایک قارت میں اینوں کے وجر پر مظل نی بیکم میم بیٹی تی ایک مارت میں اینوں کے وجر پر مظل نی بیکم میم بیٹی تی ایک مارت میں اینوں کے وجر پر مظل نی بیکم میم بیٹی تی ایک مارت کی ایک درت کے کما ندار نے آ کے بوج کر ملام الیا اور قافلہ کی تاری اور کما ندار کے تم میں مرخ ہوری تی میں اس کی طرف نے ایک بیدار ہو جانے کے انداز میں اس کی طرف دیا ہے۔ اپنی اور عالم الے کے انداز میں اس کی طرف دیا ہے۔ اپنی اور دعا کے لئے باتھ المحاد ہے۔

" يكس لئے دعا ما كى رى ہے؟" علم يہنانے دائے دعا ما كى رى ہے؟" علم يہنانے دائے كم كوكر دائے ہے ہوئے اللہ اللہ في اللہ اللہ في اللہ اللہ في اللہ اللہ في ما تعلق اللہ في اللہ اللہ في ما تعلق كر دينا كر دينا ما تعلق كر دينا ك

بیکم نے دعافتم کردی اور آ ہستہ آ ہستہ سر جھائے اپنی سواری کی طرف ہل دی۔ ہوا کا ایک مجمولاً آیا، اینوں کے ڈھرے فاک اڈ کراس کے سر منداور لباس پر گرنے گئی، اس نے فاک سے نیچنے یا مند ڈھاھنے کی کوشش نہیں کی۔

قلعه تما حوملیوں ، باخوں اور حراروں کے درمیان ے ہو کرکز رتی سوک پریکم کی سواری بیکم بورہ کی طرف مادی کی۔اس مرک رجس رے جباے گردا اوا ته دونوں مرف مسلم سوار اور مؤدب خدام تطاری باند سے کمڑے ہوتے تھے۔ کرآئ سڑک برکوئی سوار آتال مجى جاتاتو فاموثى سے كزر جاتاكى كوم تك ندتما مدمغلالی بیکم کی سواری ہے۔

يكم يورو يكى كراى فرحرت بحرى تكابول ي حو مل کی طرف د محما جس کے بماری کواڑ اس پر بھٹ كے لئے بند ہو يك تھاور دروازے ش بھارى تالا ۋال وبالمياتعار

وستہ کے کماندار نے روا کی کا تھم دیا اس نے مجی ائی سواری کا رخ تی منزل کی طرف مور ویا۔ گذوں رييرمون اوروتون كاقالمه يبلين رواندمو حكاتفا

آدید بیک کالشرگاہ می بیم کے لئے الگ خیر لہتی تارمی اس کے وکھتے می آدید مک کام اور خدام خدمت کے لئے مامر ہو مجے۔

جیٹھ کی کرم رات آ دھی سے زیادہ گزر جی می کر بيكم الحي تك جاك رى مى في في كايك كوف عل شع دان برجنگی بردانے خودسوزی کی رسم ادا کررہے تھے گاؤ تحيرے لك لكائ وه كائى دريك بروانوں كوجل جل كركرت اور كركركرم ت ديمتى رسى اور بكرائدكر في ے باہر آ می۔ نیلے آ مان کی جاور کے بیجے جس پر سنبرى ستارے جمكارے تھے ميره ديے والول اور ان کے محور وں کے مول کی آواز سے سکومت شب کا فقد س یا ال موتا محسوس مو رہا تھا۔ وہ دور آ دینہ بیک کے ا بدے کے یاس اولی باس کے آخری سرے بردون حمع کود کھنے گی۔ ماکیت کی روین مع جو بھی اس کے فیے کے پاس روٹن ریا کرتی می اور چر ایک رات 

مرزاخال اس كاليك ادلى خادم تحاجودور دلي سيتين مد از بک سواروں کے ہمراہ حکموں کے خلاف جہاد كرنے نيانيا و نجاب آيا تھا اور برخدمت كے لئے وست بسة حاضر رباكرتا تعااورآح حاكم تكوم تعااور خواجه مرزا خان ما تم جس کے علم برکل کے ما کم کو اینا آبائی شہر چوڑ ایر روا تھا۔ اس کے مقدر میں ایکی کیا کچھ لکھا ہے وه سويض كل\_ اس كا داماد آج محى شاجبهان آباد ش سلطنت مظید کا وزیراعظم ہے۔ مرہول کا ووست اور ساتھی ہے اس کے داماد کے دوست اور ساتھی ونیاب آ دینہ بیک خان کو مملکے بردے مگئے۔ کرفآر شدہ قراباش ملعول کے سرد کر مے اور اے آ دید بیک اور خواجہ مرزاخان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے اس نے آ دیند بیک کو لا مود بر تعند کی دوت دے کر علمی تو ندکی تھی۔ جہان مان اور تیور شاہ بھی اس کے ساتھ ایما سلوک کر سکتے تے؟ وہ اینے ذکن عل اجرنے والے سوالول کے جواب ستاروں میں ڈھوٹھ ری تھی محرستارے مسکرارے تھے۔ اگر جہان خان اور تیمور شاہ لا ہور خالی نہ کر تے تو جما سکھ کو برمنو کی قبر کھود کر حرار کی ایند سے ایند يجانے كا بھى موقع ند ملك إى كے ول نے كہا۔ مواكا ا یک چیز جمونکا آیا گرداڑنے کی اس نے سرڈ معانب لیا۔ مرمو کی قبر کی اینوں کے زمیرے بڑی کرد امجی تک یاتی گی۔ ڈیے ہے چیریداروں نے اے فیے سے یا ہر کمڑے ویکھا اور منہ چیر کر آ کے نکل گئے۔ انہیں آداب وف كر كے معلوم كرنا جائے تھا كدؤي اك مالكددات كاس حمد من في سے بابر كوں كرى ہے کر انہوں نے اس کی کوئی ہر داوجیس کی یا مگر اجیس میں بيكم كى مالت كے بارے على ما ديا كيا ہوگا۔ ہوا تير ملے کی آ آ مجوں اور مرض حرید کرد بدنے کے فوف ے وہ جلدی سے نیے عل والی آ کی پروانے اب می خدروزی کے لئے ایک دومرے سے سبقت لے جانے

FOR PAKISTAN

ک کوشش کررہے تھے، وہ مسکرائی۔"میرے بعد آ دینہ بیک کی باری ہوگی یا شایدخواجہ مرزا خان کی"۔

بہتر پر لیٹ کر دہ سرادر مندصاف کرنے گی،اے یار باراحماس بور ہا تھا کہ مرمنو کے مزار کے کھنڈرات کی مرداس کے دیشی بالوں میں جم تی ہے۔

آ دینہ بیک کا فککر مرودے میک کے لواح میں خیمہ زن تھا۔ مرہشہ مرداروں نے لاہور سے والی جاتے ہوئے محمول کو فوش کرنے کے لئے ان کے مقدس مقایات بر ماضری دی می می می آدید بیك ك رانے ماتی تھے مر ہجاب راس کی ماکیت سے ناراض تے۔اس کی خواہش کے بادجودان کا کوئی جتے واراس كے حضور مامنري دين حين آيا تماوه البيل خوش كرنا وإبنا تفاراس في محل ان كے كورودوارے ش حاضری کا فیصلہ کر لیا اور ایک منج اسے سرداروں اور کا فظول کے ہمراہ گورووار وہنگج کمیا۔ عظ حاکم بنجاب ك آمد يركر محل بكه يريتان عدد كاء آويد بيك مسلمان تما آ دینے بیگ نے ان کی پریشانی کا اعرازہ کرلیا تھا۔ نذرانہ بی کر کے اس نے کوردوارہ کے مقدی تالایوں کی مفالی کے لئے رقم دینے کی پیشش کی تاکہ مك يازى مجرے اشان شروع كرعيں۔ برے كرمتى نے اسے افغالول کے مظالم کے بارے میں بتایا اور تالابوں کی مفائی کا کام دکھانے لے حمیار معنے مرانے جيمرول ش ملوس منظرول قرلهاش اور افعان ساي اور سروارمٹی کھودتے اور اٹھا اٹھا کر باہر لاتے ہیں معروف تے اور ان کے جاروں طرف کھ پردار سکے بیٹے محرالی كردے في-اكركوني مى كودنے يا افعاكرلانے می ورای مستی و کھاتا تو محران اسے پیٹ پیٹ کر لبولمان كر وية. آويد بيك مدحر ع كزرتا ملى کودنے والے اسے ملام کرتے مگر اس نے کمی کے سلام کا جوار مل دیا۔ دوائی کوئی کوئی کوئی دارگی عل

الگیاں پھرتا ہوا آگے چلا دہا۔ آدید بیک جب کی منصوب پر فور کرتا تو وہ داڑھی جل انگیوں ہے ترکت بیدا کیا کرتا تھا۔ افغانوں اور قزلباشوں کواس حالت جل دیکھ کر اے کوئی دیکھ یا افسوس نہیں ہوا۔ سر ہند شل مسلمانوں اور افغانوں کا سکھوں کے ہاتھوں وہ اس سے براانجام دیکھ چکا تھا اے برتشویش تھی کہ سکھوں اور ان کی برانجام دیکھ چکا تھا اے برتشویش تھی کہ سکھوں اور ان کی اس کی اخترام نہیں کیا اس کی حاکمیت کا خراق از اکر اس کی تو بین کی ہے۔

آ دینہ بیک کے خواہوں کی انجی جیل بیس ہو کی تھی دو پنجاب کا حاکم تو تھ گرا تا مشہوط ادر متحکم حاکم نہیں تھا۔ بتنا وہ مضبوط اور متحکم دو آب جالند حرکا ناظم ہوا کرتا تھا۔ دو پنجاب شرائن دامان قائم کر کے ایک طاقتوراور خوشحال حاکم بنز چاہتا تھا تا کہ شاہجہان آباد ادر قد حار مجھی اے بے دخل کرنے کا سوچ بھی شکیس اس کے کے سکموں کی شورش کو بانالازم تھا جس فتہ کواس نے خود مجمیلایا اور یو حایا تھا اب خود ہی اے ختم کر دیتا جاہتا تھا بنالہ بھی کراس نے سکموں کے خلاف منصوبہ بندی شرور ع

قیام کرنے کی پایندی کیوں لگائی کی ہے۔ وہ آ دید بیک ک لوازشات کے باوجود فول میں گی۔

آ دینه بیک دارالکومت ادر سکموں کی قوت کے مراکزے قریب رہنا جابتا تھا۔ اس نے بہاڑوں کے واسن مل ایک ناشهرا و بندهرا بادكرن كاسم و با اورخود بناله میں بیٹے کر حالات کی محرانی کرنے لگا۔ بنواب کے عل مشرق على بناله ايك ابهم انظاى اورهمى مركز ربا ہے۔ زین کی زرخری اورخو محوار آب و ہوا کی وجہ ہے یثاله لا مور کے مغل امراء اور ور بار بول کا پیند بده شهر موا كرتا قاان كى جاكيرين زياده ترياله كروونواح ين تعص لا مور ك تال اورمغرب على مغلي اورترك امراء کی مشکل سے بی کوئی جا کیر یابستی مل می لا اور سے سر ہند اور دوآیہ جالند حرکو جائے والے رائے بثالہ کی ملتے تھے۔ شال مغرب ش جوں سالکوٹ اور لا ہور کے اویرے دریائے راوی عبور کر کے وزیر آباد اور آگے یٹاور کو جانے والے رائے بھی یہاں آ کرل جاتے تے۔ سکیوں کی شورش کے مراکز امرتبر کرتار پور ایمن آباد اور کوجراتوالہ پر وہال سے نگاہ رکھنا آسان تھا۔ آوید بیک نے بٹالہ کے اہم مرکز میں بین کرنی معوب بندى شروع كردى

بنجاب على دو عل قو تك ره كل تعين سكه اور وه خود سکیوں کی جالوں اور کوریلہ جنگ کے طریقوں اور مراکز ے اس سے زیاوہ کوئی اور وقف نے تھا۔ بنجاب سے زہر المامغرب من ابدالي تحذاور شاجبهان آباد ش عن دالملك آ دینہ بیک کے مرہشر پرست بھی تنے مروہ دورتے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر شاہیمان آباد اور فقد مار اس کے خلاف فوج تشي نه كرين تو ووسكمون كود باكر پنجاب مي اس بحال كرو عد كار و بنجاب من امن بحال مو جائے ے شاہبان آباد کے تخت پر جیفا نام نہاد معل شہنشا واور اس كا وزيراعظم عماد الملك اس سے اجتمے تعلقات قائم

Scanned By Amir

ر کھنا بیند کریں گے۔احرشاہ ابدالی کو بھی سکھوں کی شورش کے نام پر پنیاب برفوج کشی کی ضرورت بیس رہے گی اور مسلمان علاء ابدالی کومرا سلے بیلینے کی بچائے آ ویند بیک ک جمایت شروع کرویں گے۔

اس منعوب من ایک بی کرورکزی می اورووسی مغلانی بیکم جوعما والملک کی خوشدامن اوراحمرشاه ابدالی کی منه بولی بنی محی اوراس میں آئی ملاحیت می کدانی مامنی کی تمام تر کرور ہوں اور غلطیوں کے باوجود ان دونوں من سے سی کو داخلت برآ مادہ کر لے۔

" ہم ما ہے میں کرمغلانی بیلم بر مرانی سخت کردی جائے'۔ آ دینہ بیگ نے اینے توجدار صدیق خال کو ایک روز برایت ک\_

"حضور کا ارشاد خادم کے لئے بمیشدراہما اصول ر ما ہے اگر حضور حمتا تی کے لئے معاف فرمادی تو خادم مرض کرنے کی جرأت کرے کا کہ بیکم کی حیثیت پنجرے من قید ہر کئے برندہ سے زیادہ جیس رہی '۔صدیق خال نے کہا۔ اس کی بجائے ہمیں سموں کے خلاف جلدمہم شروع كرنے يرتوجدوينا جائے

آدید بیک نے مدیق مال کی بات برے اطمینان سے من اور داڑھی عمل انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیار" پنجرے میں میں بیٹم ادارے منبری پنجرے یں بند ہے لیکن می<sup>م بھی</sup> نہویں کہوہ پر کٹا پرندہ میں اُٹی نا كن ب اور سانب دود ما يان والے كا مى دوست ميس موتا"..

صدیق خال نے اندازہ کیا نہ آدید بیک ک فراست سے اختلاف کی اس میں موجہ یو چوکیش۔'' جاہ كافهم معاملات كى اس مجراني كو بحصة عن جيشه خام ربا خادم شرمتد و ہے وہ بیکم کی تکرانی میں کوتا بی شہونے وے

" صدیق خان! یہ جان لینے کے بعد کہ بیکم زخی

نامن ہے۔ سانداز وکروکردہ کیے ڈی علی ہے'۔ آوینہ بیک نے سجیدگی ہے کہا۔''اوراے اس سے کیے ہازر کھا جاسکتا ہے؟''

" فادم آج بى اس كے دريے بر محرانى سخت كر دے كا" د مد بق فال نے آويد بيك كى مات بر توجد دے كا" د مد بق كرديا۔

"مد لی فان! پہرو کائی نہیں اس کے بااحاد ماز من کوا عاد می لینے کا بندہ بست کردجن کے ذرید وہ باہررابط کر سکتی ہے اور جن کے ذریعے تم اس کی سوئ اور منصوبوں ہے آگائی ماصل کر سکتے ہو"۔

"حضور عال کے تھم کی تھیل میں خادم نے مجمی کوتا ہی تعین کی است مرش کیا۔

" بیگم کے طازین ش طبعان فال سب سے ہوشیار ہاں گوا عمادیم لینے کا اہتمام مرو"۔

فاؤم حفور کے حکم نے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گا'۔ مدیق خال نے آوید بیک کی ہر بات برمرتشلیم مرے کا عادی تفار

"مدیق فان اید جان او کد طهراس فان غلام بچه به اورس کے دل شروق کے پاس می کہلی آ زادی اور ترقی کی کہلی آ زادی اور ترقی کی کہلی آ زادی اور ترقی کی کو ایش کی موجود ہوگی اس کا انداز و کر واور اسے بورا کرنے کا یقین ولاؤ"۔ آ دینہ بیک نے صدیق فال کو کم ہماس فال کی کمرور ہوں سے فائد واقی نے کا آسٹ مجما ویا۔

صدیق فال نے مرحوبیت سے ایک دفعہ پھر سر مکادیا۔

'' حَمرانوں اور امراء کے مریخ ملائموں کے درمیان رقابت اور حسد کا ایک فیر محموں جذبہ موجود ہوتا اس کوکام شی الاؤ''۔ آدید بیک نے بدایت کی۔
مدیق فال کے لئے مید بدایات بزی واضح تحیل ان برطل اس کے لئے مشکل شقا پھر مجی ای نے آدید ان برطل اس کے لئے مشکل شقا پھر مجی ای نے آدید اس کے اس کے اس کا اس کے ایک مشکل شقا پھر مجی ای نے آدید اس کا اس کے ایک مشکل شقا پھر مجی ای نے آدید

بیک کی خوشاد مفروری مجی ۔ "امراء کے زنان خاند کے خدام کی خوشاد مفروری مجی ۔ "امراء کے زنان خاند کے خدام کی فطرت اور خواہشات کا جنتا علم حضور کو ہے جین اور نظر تین آیا خاصل اور نظر تین آیا خاصل کرتے ہوئے ہوئے ۔ کرتے ہوئے مفرور کا میاب ہوگا"۔

مغلافی بیم کے برائے ملازین می سے شہباز فول میں سے شہباز فول میں ملاوہ کوئی اس کے ساتھ شدر ہاتھا۔ سرفراز خال کو جہال فان قید سے اپنے ہمراہ قند حار لے کیا تھا لیکر گاہ سے فان قید سے اپنے ہمراہ قند حار لے کیا تھا لیکر گاہ سے ہو سکیا تھا۔ شہباز خال شہر جاتا اور گلیوں اور بازاروں کی سکیا تھا۔ شہباز خال شہر جاتا اور گلیوں اور بازاروں کی افراجیں لا کر اسے بیش کر دیتا ہیں کے تجزیہ سے بیگم مرز افراب کے حالات کا اند زو لرقی تھی جب اسے خواجہ مرز افران اور اس کے بھائی خواجہ سعید کی ایمن آباد اور گوجرانوار کے خلاف اور گوجرانوار کے خلاف کا میاب مہات کی اطلاعات موصول ہوئے گئیں تو اسے خواجہ کا میاب مہات کی اطلاعات موصول ہوئے گئیں تو اسے خواجہ کے خلاف

"جہان کی فوجوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے بیں"۔ایک شام اس فے شہباز خال سے شمر کی تازور مین خبریں من کر ہوجھا۔

"افغانوں کے ادے مل کی کو کھے ہے میں مب لوگ اواب آ دینہ بیک کی کامیانی کی دعا میں کرتے بین" ۔ شہباز عال بیگم کے سوال کی مجرائی کونہ کی سکا۔ "بیآ دید بیک کی کامیانی میں، ناکای ہے"۔ بیگم نے غیرادادی طور پر کہدویا۔"اب افغان آ ہے تو آ دینہ بیک اکیلا ہوگا"۔

"افغال پرآئي سے حضور؟" شببار خال نے حرانی سے جرانی سے بوجما۔

"بادشاہ معظم اینے بنے اور جرنیل کی فکست اور مخاب بر قبضہ پر خاموش قبیں رہ سکتے" ۔ بیگم کے ول میں جو خیالات تھ ہوتے رہے تھے وہ کس سے ان کا اظہار

َ رِنَا جِا ہِی تَقِی اور اظہار کے لئے اِب شہباز خال ہی رہ حماقہ۔

طہمائی خال آوید بیک کے دیے اعلی نسل کے کھوڑے پرسواری کرنے لگا تھا۔وہ کلفی والی ٹولی پہنتا اور معدیق فال ٹولی پہنتا اور معدیق فال کے فوتی مرواروں سے میل طاپ میں معروف رہنا تھا۔ بیگم اس سے خوش نہیں تھی اس لئے راز کی ہات مرف شہباز خال سے کرسکی تھی۔

بیگم کی اس بات پرخوش ہونا جا ہے یا افسوس کا اظہار کرنا جا ہے شہباز خال کچھ فیصلہ نہ کر سکا اس کے اظہار کرنا جا ہیں آ وید بیک جہان خان اور افضانوں کے مقابلہ عمل ان کے لئے بہت بہتر تھا اور کفار کو بھی د بار ہا تھا۔ وہ آ داب عرض کر کے خاموثی سے باہر لکل گیا۔

## \*\*\*

ر باست جمول کے مشرق میں چھوٹی چھوٹی میازی ریاستوں کے راجواڑے بیشہ طاقتور کوسلام کر کے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ آ دینہ بیک لشکر الله کر ان سے اطاعت اور فربائیرداری کی مناخت حاصل کرنے لکلا اور طوفائی دورہ کر کے واپس بٹالہ آ میا۔اس کی عدم موجود کی میں بیکم اشکر کا ہے چندروز کے لئے حو کی خطل ہو گئ تھی۔ وہ الشکر کی واپسی کی جران كر دريد يروائي آئى ليكن الكله بي روز التكركاه من طہماں خال کے قبل کی افواد مجیل گئی۔ آ دینہ بیک کے لتے بیم کا اے کی مازم کو جان سے مروا وینا کوئی اہمیت تیں رکمتا تھا۔ دو جانما تھا کر بیکم کے خلاف کوئی كاردوانى كرنااس كيس شركيس ميل بيلم في طبهاك خال بي وفاوار ملازم كواتى مخت سرا كيول وى \_ اس نے اسے مجروں کواس کا بعد کرنے کا حکم دے دیا تھا مگر ائي يراتى خادمه طهماس خال كى بوي كل بغشه كى منت ساجت براس کی جان بخشی تو کر دی محرقید بی اب بھی Scanned By Ainli

کُن روز تک آ دید بیک نے اس معاطے میں کوئی مداخلت بیس کی اس کا خیال تھا کہ بیم کا خصر کم ہوگیا تو وہ خودی اسے دہا کر دے گی لیکن جب اس کے مخروں نے خبروی کہ بیم کا خصر کی اور قید میں خبروی کہ بیم کا خصر ای خان کے روید میں کوئی فرق نہیں آیا اور قید میں کو بلا کر بیٹم کک اپنی نارافعگی پینچانے کا تھم دیا گرصدی ن خان کے بنام اور اعلمار نارافعگی پینچانے کا تھم دیا گرصدی خان کے بنام اور اعلمار نارافعگی پینچانے کا تھم دیا گرصدی سے خان کے باوجود بیگم میں میں کیا۔

"ہم اینے ممریلو معاملات میں کسی کی مداخلت پیند میں کرتے"۔

مدیق خان چیئے ہے وائیں چلا آیا۔ اسے کی صوبہ کے حاکم اور پرگنہ کے ناظم نے بھی بھی اس انداز میں جواب دیا تھا۔

دو ہفتے بعد بیم نے گل بنفشہ کی درخواست پر طہراس خان کو قید ہے رہائی دی۔ دہ ایٹ طاز مین کو سہمانا چاہتی تھی کہ آدید بیک یا اس کا کوئی ہ ئیب انہیں تحفظ تیں دے سکتا الب جی وہی ان کی زندگی اورخوش حان کی مالک ہیں۔

ای واقعہ کے بعد اس کے سب طازین کی اور سے بلتے ہوئے خوف کھانے گئے۔ طہماس خان کا جرم وی تھا، صدیق خان اور اس کے سرداروں سے بیم کی مثنا، کے خلاف میل جول رکھنا۔

قیدے رہائی کا عم وسینے کے بعد بیٹم نے طب س خان واپنے ڈیرے پر بلایا اور چارصدرو پیے عطا کر کے عم ویا کدوہ اپنے لئے شاعدار لباس اور جیف وکلی خریدے اور پہن کر بازار اور لشکر گاہ میں لکلا کرے۔

آ دید بیک نے اس پر گرانی سخت کر دی تھی اور طہماس خان اب مدیق خان اور اس کے سرواروں سے ملتے ہوئے خوف کھانے لگا تھا۔

(جاريام)

طب التحت

مریش دوائی منگوانے کے لئے اپنا حوالہ غیر ضرور اکھا کریں ربورش اور فحلوط برايتامو بأتل فمبرلا زمآ تكسيس

# وسيت شفاء

# تندرت بزارنعت

دُ اكثر رانا محمد ا قبال (محولة ميذ اسك) 0321-7612717 (DH.Ms)レートーをしくす ممريراميذيس ايسوى ايثن بخاب ممر بخاب مومو متمك اليوى اليثن شعبة طعب ونفسيات

اہم ہوائنش حاضر خدمت ہیں۔

(1) بھی کم روشی مل مطالعہ نہ کریں۔ (2) جول بی آ کھیں مکے لیں فورا آ رام کے لئے آ کھیں بند کر ك ليك جائي \_ (3) زياده باريك لكماني يزع ي يمي يريز كرين- (4) آئمول كوكاب بكاب كى ماجر ۋاكم ے چیک کروائے رہیں۔ (5) اگر پڑھتے یا جلتے وقت چكرة تمن ، الفاظ يا اشياء صاف نظر ندة تمي تو فورة نظر میت کردا کرو اکثر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ (6) بإزاري يا تهم عكيما نداده يات خصوصاً بسول وغيره عرب مجتے والی ادویات کو برگز استعال ندکریں کیومکہ یا کی فارمولے ماجيكت كے بغيرى بنائ اوراستعال كرائى جانى جير - (7) آ محمي أيك انتهالي حماس أور ابم عضويي اس کے ان میں بھی بھی کوئی تیزیامعترت رسان شیا .

ایک ایساموضوع ہے جس پر جتنا بھی لکھا جائے میں مم ہادراس بارے می اکثر و بیشتر مضامین اخبارات ورسائل می شائع موتے رہے میں مراس مضمون من ان شاء الله تعالي آپ کو چند نبایت علیمتی اورنا ياب معنومات شرور لميس كي-

اکثر کہا جاتا ہے کہ تدری بے بہانعت ہے۔ یہ بات تنی درست ہے کی اسدایان سے بوجیس ۔ بول تو سب اعضاء بسمانی ای ای مکدایک بے بہانعت بے مر يرے خيال عن أجمول كى الهيت سب سے برده كر ب-اس وبدے كم ميل روزمرہ كے كامول مل كائيد كرنے مي ان كا حصرمب سے زيادہ ہے۔ اس كے میرے اس معمون کا زیادہ حصرای بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے آ محمول کی حفاقت کے بارے می چند

ہرگز ندڈ الیں درند مرجر کی معذوری بھی ل سکتی ہے۔ مجھی ان کار دہاری اور اَن ثرینڈ اور غیر چیشہ درلوگوں کے ساتھ بے دہوف نہ بنیں ورنہ ساری عمر پچھتا تے رہیں گے۔اس ضمن بیں نیں آپ کوا بناایک داقعہ سنا تا ہوں۔

جب من جمونا تعاامي يانجي كال كاستوونت تھا، محت شروع سے بہت المحی می۔ اما مک ایک دن آ جمول من خارش مولى - سي في كولى مشوره ويا الى في می بیب بجیب فارمو لے بتائے۔ کوئی کسی بس ہے کوئی مرمة فريد كرلام باب-اس طرح ايك سال يكي تماشا موتا ہے۔ یہاں تک کر بھرے یاس رنگ بر تھے موموں کی شيشيول كالكيد بوراذ بالجركماركم ازكم تمن درجن تو مول مر ایک رتی محرآ رام ندآیا حی که نظر بھی خامی خراب موگن۔ آخر کار ایک روز میرے ایک دشت دار جمع آ تھول کے ایک معردف و اکٹر محرم میجر (R) فاروٹی صاحب کے یاں لے مجھ جو کہ اس وقت وسرکث سیتال کوجرہ کے M.S انجاری مجی تھے۔ اس وقت نورے بنای بل ان کا چروا تمااور بہت دوردراز سال کے یاس آ تھول کے مریض آتے اور شفایاب ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسرے مریق بھی مند کر کے اکیس بی دکھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک مفت ڈاکٹر کے ہاتھ على يدى شفار كلي تني دوون رات كام عن معروف ريح آبریش می کرتے۔ ذاتی بریکش تیس کرتے تھے۔

انبول نے ویک کرکھائی اس موں شن کرے ہیں۔
آپ بہت لیٹ آئے ہیں۔ اب دوا کے ساتھ شیشے بھی
اگانے ہو ہیں کے '۔ بہر حال علاج ہوا اور پھر عینک میری
زندگی کا ایک حصر بن گئی۔ جس کے نمبر ہردوسال کے بعد
تندیل ہوتے رہے۔ تاہم میں نے اس کو معذوری نہ بنایا
(یادر ہے کہ اس وقت لینز وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تیے۔
عینک کوسفیالنا اور بارش میں استعمال کرتا ہی بدات خودا کیک

اب می آپ کو گروں کے ہوئے وہ اللہ اللہ اللہ اللہ دو واقعات ہی سنا ویتا ہوں۔ میں ایک بار PAF ایک دو واقعات ہی سنا ویتا ہوں۔ میں ایک بار ہے گئے ہے ہمیتال لور ٹوپ (مری) میں ہمائی کی عمیادت کے لئے گئے وہ وہاں سٹور انہاری آ گیا اس کی آ تھیں بہت ہوتی ہوئی میں اور پائی بہر ہاتھا۔ میں نے پہلی والی نے بتایا کہ برے کر کوئی رزلث نہیں۔ کر بڑے واکم وہ کو کوئی رزلث نہیں۔ کر بڑے والی مور ہے۔ میں نے کہا کہ مرف بھرے گئے سوال کا جواب وے ویں وہ یہ کہ کیا آ تھوں کو شندے پائی ہے سکون آ تا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں آتا تا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں آتا وی دوائی بھیج شندے پائی سے سکون آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں آتا وی دوائی بھیج دی اور کا میاب بایا۔ ویا دو اس کے بعد وہ میرے میں اور وہ اس سے ہالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ میرے ہمائی کا بہت احسان مند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بار ہار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویا دہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویا دہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویا دہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویا دہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویا دہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور بار آ زبایا ہے اور کا میاب پایا۔ ویادہ ادویات اور کا میاب پایا۔ ویا کیا کہ کو بار کیا ہو کہ کو بار کیا ہو کیا۔ اس کے کہ کو بار کیا ہو کیا

ش بدواددیات لکود تا مول آب می آز ما کے اس کے اس

(1) Apis Melf-6 دن يمي تين باركما كي ( مي + دو پير + شام )

(2) Arg. Nit 30

دن یں دوبار کھائیں (مسیح +شام) جوامتیاطیں پہلے لکھی ہیں ان پر عمل منرور کریں۔ ان شاءاللہ شفا ہوگی۔

اب میں اسمل موضوع کی طرف آت ہوں۔ اگر آگھوں میں موتیا وغیرہ ہوتو اوّل ہومیو ہ تھک علائ کو آزا کھوں میں موتیا وغیرہ ہوتو اوّل ہومیو ہ تھک علائ کو آزا کم رُدا کرز (Cineria Martima Eyes Drops) کھ ویتے ہیں کیکن میر سے خیال میں ان کا استعال بھی آیک محدود صد تیل میں اگر Non-Alcholac ہوں تو بہتر کے کوئک استعال میں آگ میں وسو شتھک اددیات میں الکمل استعال سے کیونک آکھ ہومیو شتھک اددیات میں الکمل استعال

ہوتی ہے۔ اگر کولیاں بنا کردی جا کھی تو الکحل از جاتی ہے اور نقصان دونیس رہی مگر جب الکل والے ڈرایس ت عمون عل ڈالیں مرواس سے الرقی می موعق ہاور Irritation مجی بہر حال آگر کینے میں تو الکمل کے بغیر مجی لمنت میں اور کچھڈ اکٹر سفیدموتیا کے علاج کا دعوی بھی کرتے میں مریس ان کے بادے میں کوئی شوس دائے میں وے اب شل وورے (It is your own risk) اب شل دورے طریقہ علاج کی طرف آتا ہوں۔ وہ ہے بونائی طریقہ ملاج۔اس کے بارے میں میلے ی سی شارے می تعمیل ت لكه حكا مول أب ش الحربيت على مريقه علاج كى طرف آتا ہوں۔ تواس ش مرف آیریش بی اس مسئلے کا عل ہے۔ بہرمال اگر فوجت آ پریشن تک آ جائے تو مندرجہ و مل بدایات برسل مغرور کریں۔

(1) کی اُن رینڈ یا عطائی کے چکر میں نہ آئیں۔ بدآب کی آ کھ کامستلہ ہے یوری طرح ای تعلی کرنے کے بعدى آيريش كرائيس- موسيكي وليزركا آيريش كرائيس كونكه بيآسان محى بادر بعد من جلوصحت يالى محى مو

(2) اگر زیاده ور سے آ بریشن کرائی مے تو موتیا زیادہ یک جائے گا اور چر لیزر (Feco) سے آ پریشن نہیں ہوسکتا اور مربعن اور ڈاکٹر دونوں کے لئے مشکلات بدا مولی میں۔

(3) تمام و اكثر آيريشن ك دوران اور بعدم يف كو محد بدایات مات بی -ان رحل لازی کریں ماہم میں الي الرف ع آب كوچندمزيديدايات بحى كرناما بها بول-ا کران برمل کریں مے تو ساری عرسمی رہیں مح خصوصالینز والے اگر جد لینز سے آ وی بہت بہتر محسوں کرتا ہے محر (1) آجموں سے مرورت سے زیادہ کام نہ کیں۔ (2) دھو تیں ، کرد وغبار، مثی اور تیز دھوب *اگری/آ* کب وال جنبوں سے خمت برہیز کریں۔ آندھی وغیرو کے ٹائم کھیل

آتھیں بندگر کے آرام ہے کھڑے ہوجا تیں۔ آگرمٹن یا شیشہ وغیروا تھوں میں برجائے تو یائی سے دھو میں آ کھوکو لطنے سے مخت پر بیز کریں۔ اگر کوئی چیز پڑ جائے تو ALUTE こうばでが、Betnesol Eyes Drops فورانيخ ذاكر عدجوع كري-

اگر AIC میں میں تو بہت بہتر ہے۔رنگوں والی میک کا استعال بہت ضروری ہے تا کہ تیز موااور می سے آ گوگفوظار ہے۔

ایک بات یاد رکیس که اگر چه موجوده لینز بچیلے آلات کی نسبت بہتر ہیں مگر تاحیات ان کی حفاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ورنہ پھریہ خراب بھی ہو تکتے ہیں اورمناتع مونے كالمحى خطروے۔

اگرآ جموں میں Lansa نش کرا گئے ہیں تو ان كى حفاظت كے لئے چنداصول مكرو يا بول:

(1) مرد وخیار ، مٹی اور بخت مرمی والے مقامات ہے حتی المقدورائے آب کود در معیں۔

(2) کوشش کریں کہ مھول میں پیندند پڑے۔ (3) كريس يا آئل والى اشياءكو چرے سے دور

(4) سرے Spray يا ايلنى، بيرول، حمر، Paints کے کاموں سے خود کودور رکھیں کیونکہ یہ کیمیکل از كرآ كم ش آ جاتے إلى وركشايوں اور تكرورول يا سموے پکوڑے وغیرہ کی دُکانوں پر جانے سے مل احتیامی مدابیر ضرور کریں۔

(5) برونت تازویانی کی ایک بوش مراور میس تاک كى اير جنسي كى صورت شى فورا آئىمول كود هوشيس\_ (6) از ومبزيال ، كاجر، حقندرد فيرو، محمل كيل کے کمیسو ترساتھ وٹامن اے اور ڈی لینے رہیں۔اس کے علاوه سيركرنا منروري ب.

مر رفت

يس اكراس كوجمونا سيامعافى كايروان لكحكرد عديما تويقينا ووجلا جاتاليكن باوجود خطرة جان كے جموت بولنا اور دعوكا دينا ميرے اصول كے خلاف تنے



## المؤا بخاب حبيب اشرف صبوتي

ماحب كى زىم كى كالكاورد كيب باب ويميت إن-بہشت بریں ہے معرت آ دم علیہ السلام کو منامیں مجكم خداوتدى بميجاميا تن فداك معلحت خدائى جان اور فا کسارنا چز بندے کوکشمیر جنت تظیر ے ریاست دتیا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

انسانی زندگی دافغات کا ایک مجموعه موتی ہے۔ بھی انسانی دل خوش من اور بھی دل فٹکن۔ انسان مجیب د غریب ادوار سے گزرتا ہے۔ "مم رفت" ایے عی واقعات ے حرین ہے۔ آھے! لقی محمد فان خور ی



بندیل کھنڈ جانے کا تھم ہوا۔ آ دم نے تجر ممنوع کدم کو کھایا تھا اور جمل نے کشمیر کی مکا کھائی تھی۔ اسباب وعلل پر تو غور کرنا ہمارا کا م بیس۔ اس کی مسلحت مین قانون قدرت ہے اور ہر لحاظ سے درست ہے۔ انسان کی نظر اسباب ظاہر کی تک محدود ہے۔ کہاں وہ آ بشار، خشے، قدرتی پیول پیل، سکون تقب، بہترین آب و ہوا، میوے وغیرہ، کہاں بندیل کھنڈ کی شدید کرمی، خشک پہاڑ، دھو کے جنگل۔

ریاست دیاست دیا .... سینفرل انفیا کی ریاست ہے۔
اس کا فاصد ملل جمالی سے سرو میل اور گولیار سے
مالیس میل ہے۔ وہ بیشہ سے مگول اور ڈکیول کامکن
رہا ہے۔ بندھیا ہل کے پہاڑ دریائے سندھ کے بیت
برے میں فار اور محضے جھی میان لوگوں کی بیشہ سے
بناوگا ہیں رہی ہیں۔

1923 میں ریاست دتیا علی علاوہ جھوٹے کروہ سلم ڈکیوں کے ایسے ذرر دست نے کہ جنہوں نے متوار ڈکینوں سے جمائی، فران اللت پور، کوالیاراور آگرو تک کے موام کے دلوں بیل فرف قائم کردیا تھا اور بعض ڈکینیاں و ایسی ڈالی تھی کر قال دیا اور تمام تمام رات کی تصبہ کی پولیس کو باعدہ کر ڈال دیا اور تمام تمام رات کیاس سا غور و کی مدد لے کر کی مرتبہ جنگوں کا محاصرہ کر کے تاائی کیا لیکن کا میائی نہ ہوئی۔ بدی دجائی کی بیتی کے تلاش کیا لیکس مرعوب اور غیر تربیت یافت می اور افران بددیا نت تھے، جوڈ کیتوں سے ل کے تھے۔

جب و کیتول کی وست درازیاں مدے گزر کئیں اور متوار قل بھی ہوئے تو گور منٹ ہو گی نے پہلیکل اور متوار قل بھی ہے لیکن کی۔ و کیار منٹ اعلیا کو لکھا اور مهاران کی شکایت کی۔ وانسرائے نے مہار اجردتیا کو تکم بھیجا کے "اگر و کیتیوں کا انسداد نہ ہواتو معزول کردیتے جاؤ کے"۔

مہارنبہ وتیا نے کرش اغران کو جو تو گاؤں کی ریاستوں کے لوگیکل ایجٹ تھے یہ جواب دیا کہ پولیس ایران کو جو تو گاؤں کی اعراض کے اور ڈیوں کی اصلاح میرے امکان سے باہر ہے۔ آپ خود اس کا انتظام کیجئے۔ صرفہ جو ورکار ہوگا وہ ریاست دے گی۔

یں مجرت بور اور تھمیر دونوں مقامات ہر کرال اندرین کی مانحتی کر چکا تھا اور میری بابت ان کی بہترین رائے تھی۔

اُدھرمیری درخواست بغرض واپسی یو فی گورتمنث ش پینی، اُدھر کرئل اغرین کا تار جھے یو چھے شی طاکہ "ریاست دتیا کوتمہاری ضرورت ہے"۔ شی راخی ہو گیا کونکہ یہ مقام وطن سے قریب تھا۔ باہم گورتمنوں ش عطود کی بت ہوکر جب معاطات ملے ہو گئے تو تھم مینچے پر اپریل 1922ء کودتیا بھی گیا۔

ہندہ سرنٹنڈنٹ بولیس اور دیوان ریاست (ہندہ) دونوں ہٹا دیئے گئے۔ دیوان کی بجائے خان بہادر قاشی عزیز الدین بلائے گئے۔شہر کے یاہر مجھے کوشی رینے کے واسلے دی تی۔

ریاست کی پہلی بیکار اور فیرتر بیت یافتہ تھی۔

ہمائے ڈیتیوں کے سب سے پہلے بی نے پہلی کی
اصلاح بی وقت مرف کیا۔ راقی، ڈیتوں سے سازباز
ر کھنے والے اور سازتی معاصر کو نکالا، پھی تعداد ہو حالی اور
گورشنٹ آف انڈیا کی معرفت فرتی راکنل منگائے۔ وو
سب المیکٹر اور ایک المیکٹر اپنے الحمینان کے قابل اپی
برادری بی سے خورجہ سے بلائے۔

ادمرجمانی پرلیس کے حکام سے ل کرمیہ طے کیا کہ جب ڈکیوں کی اطلاع جمانی کی مرحد پر جانے کی لے گ تو ان کو اطلاع دی جائے گی۔ اس غرض کے واسطے گورخمنٹ پرلیس کی ایک جماعت ہر وقت تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام انتظامات میں چھ ماہ صرف ہوئے

الكن اس درميان ش مى مرش ذكروں كوآ رام ند لينے ديا اور متواتر ان كے مقامات پرشب كوا يہ اوقات ش جبك موسلا دھار بارش، عدى نالے چرہے ہوئ موں شى فود جاتا، محاصرہ ان كے گاؤں كا كرتا ليكن وہ ايسے چوكنا تھے كدان كوكس ندكس تركيب سے اطلاح فل جاتى اور بياڑون ش ميمي جاتے۔

جب رفت رفت ان کے ادادی مناصر کم ہو گئے۔

آزادیال سلب ہو گئی، پہلی گرفت یو دی آق چیو نے

گردہوں کے افراد فردا فردا گرفتار ہونے شروع ہو گئے۔

پکوریاست چیوڈ کر ہما گئے گئے لیکن بہادر سکو کا گردہ
جس سے الحراف وجوانی میں تبلکہ بہا ہوا تھا، وہ گرفتار
نہ ہوتا تھا۔ میں بھی پکھانیا ہا تھ دو کراس کے بیچھے پڑا کہ
دات ہو، دن ہو، آ ندمی ہو، ہارش ہو، اندمیرا ہو، وقت
دات ہو، دن ہو، آ ندمی ہو، ہارش ہو، اندمیرا ہو، وقت
ماوقت ہیں کیل ہا کراس کے گاؤں کا جربہا ڈے نے بی
فاع امرہ کرتا۔ جب وہ ندما آق چلا آتا۔ جب اس کے
گاؤں کے قریب سنعل پلیس گارڈ تھینات کردیا ہا تا آو
گاؤں کے قریب سنعل پلیس گارڈ تھینات کردیا ہا تا آو
وہ اپنے کردہ کو لے کردور کی جاتا اور ڈیتیاں ڈالا۔
گاؤں کے قریب سنعل پلیس گارڈ تھینات کردیا ہا تا آو
داری کرا ہے ساتھی جو سنعل تھے وہ چوسات سے ذیادہ
د تے لیکن ضرورت کے وقت دہ بھیاں تک آ دمیوں کوئی در ایکا کراہوں کے پاس دو نالی کارتو کی بندوقیں
کر لیا کرتا۔ خود اس کے پاس دو نالی کارتو کی بندوقیں
نیساس کے امرا ایوں کے پاس دو نالی کارتو کی بندوقیں

سیں۔

رانقل درامل مہارا جادتیا کا تھا۔ کو کر بہادر کھ

ہے پاس پہنچا؟ یہ بھی اس کی دلیری کا افلی کارنامہہ۔
ایک روز مہارا جاشیر کے شکار کی فرض سے جنگل میں گئے تھے۔ بہادر کھی بھی اتفاق سے ای جنگل میں موجود تھا۔ جب اس کو علم ہوا تو اس نے اپنی بندوق اپنے ساتھیوں کود ہے کر کہنا اس کوانے پاس رکھواور راوالور لے ساتھیوں کود ہے کہوڑے کر تن تنہا اس مقام پر پہنچا جہاں مہاراج کے کھوڑے کر تن تنہا اس مقام پر پہنچا جہاں مہاراج کے کھوڑے کر تن تنہا اس مقام پر پہنچا جہاں مہاراج کے کھوڑے کو تن تنہا اس مقام پر پہنچا جہاں مہاراج کے کھوڑے کو تن تنہا اس مقام پر پہنچا جہاں ان کو موثر سے از کر

گور نے پرسوار ہوکر شکار کے مقام پر جانا تھا۔ یہ درخت
کے بیجے چہپ کر کھڑا ہوگیا۔ مہارات مع اپنے ہمراہوں
کے اس مقام پرآئے ، موڑ ہے از کر کھڑے ہوئے ، ان
کا بیش قیمت راکفل ان کے طازم نے ان کو دیا۔ مہارات
کے اے ڈی کی وقیرہ مع متعدد بندوتوں کے وہاں موجود
تھے۔ بہادر شکھ درخت کی آ ڈیش سے نکلا۔ مہارات کو
آن کر سلام کیا اور کہا کہ میں قلال موضع کا رہنے والا
بہادر شکھ ہوں۔ یہ کہ کر اس نے مہاراہ کے ہاتھ سے
رائفل لے لیا اور کھا کہ می قلال موضع کا رہنے والا
رائفل لے لیا اور کھا کہ می قلال موضع کا رہنے والا
رائفل لے لیا اور کھا کہ می قلال موضع کا رہنے والا
رائفل لے لیا اور کھا کہ میں اگا تے اور چلا کیا۔
آ پ کی یادگار میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ سلام کیا،
ورڈوں ٹالوں میں کارٹوس نگائے اور چلا گیا۔

جب بهادر تنگه کے رعب وجلال کا آثر دور ہوا تو ہر

مخض ان میں ہے شرم ہے پہنے پہنے ہو کیا۔ ایک مرتبہ کوالیار کی پہلیں نے جب کہ وہ اس ریاست میں ڈیکن ڈالنے کی غرض ہے کیا تھا، تھیر لیا۔ بہادر سکھاوراس کے ساتھیوں نے بڑی دلیری ہے مقابلہ کیا جس میں ایک سیابی مارا کیا اور اکثر زخی ہوئے۔ وہ شکار کا بڑیا

ایک مرتبد نوآ باد جمائی یس پولیس کے تفایے بی کچھ کر پولیس والوں کو با ندھ کر ڈال دیا اور تمام رات قسبہ کولونا۔ مکان اس کا بہاڑی کے دائن میں تقااور بہاڑ پر بکٹرت جنگی درفت تھے۔ جب بھی وہ اندیشہ محسوں کرتا، بہاڑ پر چلا جاتا اور وہاں سے بناہ لے کر ہندوق چلانے میں اس کوآسانی ہوتی۔

ایک مرتبہ بخرنے جھے اطلاع دی کروہ آن گاؤں کے کنارے اپنے کمیت کے کھیلان میں رات کورے گا۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اور تمام رات سنر کر کے کھلیان کے آس پاس پوزیشن لے کر بیٹے کیا تا کہ مج محمودار ہوتے بی اس کو کھیلان سے باہر نکلنے کو کہا جائے۔ میں اس کے گاؤں کی طرف بہاڑ کے دامن میں ایک

بہت بڑے چرکی آڑ لے کر بیٹنا ہوا تھا اور میری بندوق كارخ كمليان كى جائب تعا- بحدث معنوم مواكر بهاور عکدوں کر کے فاصلے پر بنندی پر جیما ہوا اینے را تقل کا نشانه جمع برلے رہا تھالیکن قدرت کو بھانا منظور تھا اس لئے اس نے فائز نہ کیا۔ جب کھلیان میں وہ یا اس کے سأمى بيص ند في توشى والهل آهيا ـ وجد يدكى كدوه بمي رات کو بوری فیند شرمونا اور ووقین مین کے بعد جگر تبدیل كرتار متا\_

وہ تمام بندیل کھنڈ کے واسطے ایک معیبت تھا۔ نهايت وليرامغلوب المغفب المرش اورب رحم المباقده چوڑا چکلا سید، توی اجسم ۔ اس کے ساتھی بھی بعض قاتل اور بعض علين جرائم من مطلوب تھے۔

كونى كاوُل والا يعجه خوف اس كى موجودكى كى اطلاع بوليس كوندويتا، شكوتى مخبرى كرتا، درنه بلاك كرويا جاتا۔ مرورت کے وقت جس گاؤں سے مدد لیت واہتا، اس کوجرائم جم شریک ہونے کے داسلے آسانی ہے آ دی ال جائے۔ ایک گاؤں کے اڑکے نے جو گرفآر کر کے ميرے يوس لايا حميا تحاوكها كرايك مرتبدي اين كاول عل كنوي برشام كوتياتى بجرر الحناء بهادر تكوادراس ك ماتھیوں نے این بیا اور جھ سے ڈیٹی میں شرکت کے واسط ماتحد علنے كوكها، يم بعد خوف ساتھ موكيا۔ ايك بہت وزنی ہتےوڑا جس کو تھن کہتے ہیں اور جودروازوں ک زبجری اور فل قورنے کے کام میں آتا ہے، میرے كند مع يرلادويا، دتيا سے كافئ فاصلے يرايك كاؤں ميں آدمی دات کے قریب منجے۔ایک سنے کے مکان کے کواڑ تو ڈ کر اندر داخل ہوئے۔ خوب دل کھول کر لوٹا۔ ایک ڈیکٹ جیت بر چڑھ کر بندوقیں چلا رہا تھا جس کی وجدے کی کوتریب آنے کی ہمت شہوئی۔والی آن کر فلال جنل من بانث مولى - جمع مى يا يكى روي ملى اس روزتوشل بهت خوفز دو تفاليكن رفته رفته عادى موسيا\_

اس کے بعد اس نے اکثر ڈیمٹیوں کے منسلی حالات سنائے۔ اس کے نیز ویکر ڈکیوں کے بیانات ے مجمعے ساندازہ ہوا کہ بندیل کھنڈیٹس بر حض نہایت آسائی ے ڈکیت بن جاتا ہے۔ سافط پہلے زماتے میں مُعُول کی وجہ سے مشہور تھا، جو راہ میرون کے ملے میں مجتندا وال كر ملاك كروسية تقيه جب أتحريزون كي مملداری آئی اور انہوں نے ان لوگوں کا تھع قمع کردیا تب يهال كي وك ولين ك طرف متوجه ويد

باور عد تقریا عدد سال ے ای مم کے جرائم كرف اورآ واروكروى كى زندكى بسركرف كاعادى تعار جھے سے بہلے تو اس قدر آ زاد تھا کہ مربر رہتا تھ ادر اس کے اولا ویکی ہوتی تھی لیکن اس ڈیر مصال عس میں نے اس کی زندگی سطح کر دی اور اس نے مجمی میرا ما رام اور سكون تحوديا۔ اكثر كاؤس والول كے ذريع بيغامات بيع اور جھے ارۋالنے کی وهمکی دی۔ایسے مخص عاس متم کی حركت بعيداز قياس تونه مي نيكن بتول فضي جب ادمكي من مردیا تو موسلوں ہے کیا ڈر''۔اس کا کام فل و غارت حری اور میرا کام ای کو گرفتار کر کے یا جان سے مار کر امن وامان قائم كرنا\_ چونكد دولوں باتش ضدين محس اس الے شام کوموت سے ڈرتھا اور نہ مجھے جان جہانے کا خوف تعار

میری کوئی شوے کھے فاصلے پر جنگل سے کمی تھی۔ ایک روز سے وقت میں مائے سے فارغ ہو کرانے مكان كے دفتر كے كرے يى آن كر بين كيا ادر حب معمول کررے موتے دن کے مالات الی کی ڈائری عل الكوريا تفار ميرارخ مؤك كے بيا تك كى المرف تعار على نے ديكھا كرس السكومحود خال چند قدم آ كے اور ييهي أيك محص دراز قامت باته من دو نالى رائفل، كمر میں موار، مجرنے والا ایک مال کا پسول انکائے ہوئے آ رے ہیں۔ برجوں رح عے، کرے کے اقد آئے

محود خال کری بربیشہ محے اور دومرے محص فے ایتار انقل مرے میں فاطرف جمایا اور مرے کے دروازے میں كر عاد كها:

" بل بهادر سلو و کیت بول ۔ آپ کے بیسب البکنر کل شام کو مع ایک ساع کے میری تاک میں كورث ير چرم بوئ جارب تھے۔ بل مع اين چند ساتھیوں کے ایک بہاڑی پر بیٹا ہوا تھا۔ می نے میجھے ہے آن کرساتھوں کی عدد سے ان دونوں کو پکڑ لیا اورسب انسكثر صاحب ے كما كر ش حبير الجي جان ے ارسکا مول لیکن تم ال بات کا وعده کرد کہ مجمع معالی دلوا دو مے اور سزات ہونے یائے گی۔ میں جرائم کرنے ے توبد کرلوں کا ورشم اور تمہارے میر نتند نث جھے في كرميس ما يكتر جب موقع في ماردون كارسب انسكِرْ نے اس كار جواب ديا كرمعانى دينے كا جھے اعتيار جیس ہے۔ یہ کام سرنشندنٹ بولیس اور مدارامہام ریاست کا ہے۔ تم چلو کمی ان سے طوائے دیتا ہوں۔ چنا تحیہ بم نے سب المیکٹر کو اپنی حراست میں رکھا اور اب جہا ان کو جمال کے رائے سے براہ راست بہاں لایا ہوں۔سابی اور کھوڑ اہارے می قینے شر ہیں''۔

یہ کہ کراس نے اپی رائفل کا جیبر کول کر جھے د کھلایا۔ اس میں کارتوس کے موے تھے اور پستول بھی

" بھال کارٹر ک آپ برے گلے علی بڑے موے و کھورے ہیں'۔اس نے کھا۔'' سے آب دونوں اور آب کے گارڈ کے ساہوں کے مارڈانے کے داسطے کائی يں مل اس كے كمي آب سے بات چيت كروں اس مرے والے سابق سے کئے کریم سامنے کمڑارے اور آب یا آب کے سب انسکٹر بھی انگریز ک میں بات چیت ند کریں ندکوئی اشارہ آئی میں کیا جائے ورنہ Scanned By Ami

مال بدحالت مل كه بسول و در تنارير ياس کوئی چرای جی نے ہے۔ عمرے کارڈ کے سائل دات کے ونت تو بندوق کے کر پہرہ دیتے اور دن کے وقت مرف أيك ماتحد لمباؤ تداياس ركمت - ايس جال فروش اور نذر مخص کا کی کرمقابلہ کیا جاسکا۔ على فے سابى سے كماك وو ذر تر انس روال كرير آمد على مرا بوب كـ

مخلف خیالات میرے وماغ میں چکر لگانے کے لمكن أى وقت كے مالات نے مجواب جنز بندكر ديا تما كەكۇئى تدبير مجموش نەآتى كى بەش اگراس وجمونا جا معافی کا برداند مله کردے دیتا تو یقیناً وہ علا ماتا میکن باوجود محطرة جان كے مجموث بولنا اور دھوكا دينا ميرے امول کے خلاف تے۔ دوم میری سے کاردوائی خلاف شابط ہوگی۔ موم ایسے خطرناک مخص کا میرے مکان ب آن کراور بات چیت کر کے جلا جانا جیمنے وال بات رکی، جگل کی آ مک کی طرح می خبرد یاست اورد یاست کے باہر میل جاتی اور ندمرف به کدیمری ایما ندادی اور نیک تا ی بحرف آتا بلكرتمام المازمت ككارة مول يرياني بكر

اکثر ایدا ہوا ہے کہ میں او کی ڈکیت کے سریر ایکا کر اور رہوالور لے کر اس کو اپنی جگہ سے حرکت شرکرنے و یتا قفا اوراس روز ایک ذکیت کا دونالی را تفل جس کا رخ میری طرف تھا بھے اٹی جگہ سے حرکت جیل کرنے دیا

ميرے لئے مرف دورائے تھے۔معانی کا قرادیا ا نكار اور بس كويم مشكل وكرنه كويم مشكل كي مشكش مين جتلا تھا۔ میری محل اور تدبیر دونوں کی مدود تم ہو چک میں کیکن جہال تاریکی جم مولی ہے وہاں سے روش کی شعاعیں عمودار موتی میں اس نے جمع سے الی خواہش مان كى كد مجمع معالى كايرواندو عدديا جائد

"مدير افتيار عل بيس ب- ديوان رياست

FOR PAKISTAN

ایا کر علے میں ۔ می نے فوراجواب دیا۔

اس نے اپی واسک کی جیب میں سے ایک پرسیدہ یہ چہ جو تعوید کی طرح تر کیا ہوا اور پہنے سے قراب ہو گیا تھا ، نکال کرسب انسکٹر کے ور یعے سے جواس کے قریب سے منے ، گھے دے کر کیا۔ "سابق دیوان ریاست اور مہر ننڈ نٹ نے جن کے اس پرو تھا ہیں، جھے یہ محافی مہر ننڈ نٹ نے جن کے اس پرو تھا ہیں، جھے یہ محافی کا پروانہ کھے دیا تھا۔ اور کی دو دونوں تیل ہیں، اس کی تجدید کی ضرورت ہے"۔

یہ ہڑھ کریں نے وہ پر چرسب السکائر کے دریعے سے اس کووائیں وے دیا لیکن اس سے جھے امید کی ایک کرن دکھلائی دی اور چند سکنٹر مزید سوچنے کا موقع مل میں۔

''تم بحر سے ساتھ وہوان صاحب کے پاس جاؤ''۔ مس نے کھا۔''ان سے اس بادے میں بات چیت تھادی موجودگی میں کرول گا''۔

ان کی اور بری کونمیاں اس قدر قریب تھیں کہ دونوں کی ویوارا مالے کی ایک تی تقی روائی ہو کی ایک ایک تی تقی اور اس بردائی ہو کی اور انداز میں تیوں میا تک کی طرف رواندہو سے۔

ہم دونوں کوال نے ال مجدے آگے دکھا کہ ویجے سے وہ بوری طرح ہم پر قابور کھ سکے۔

جھے سب الميكؤك اس تماقت و كه چہلے ہے اطلاع ديے بغير اس كو كول في آيا، جس كى وجہ ہے اطلاع ديے بغير اس كو كول في قرآم مدت طازمت ش جھے اليك وشوارى چيش آكى جو تمام مدت طازمت ش چيش ندآئى تى منها يت خصر تماليكن سب الميكؤ بمى كياكرتا اگرووائ كے ساتھ آنے ہے انكاركرتا تو مارا جاتا۔

ای سوی علی تھا کہ وہاں جا کر بھی علی کیا کرلوں
گا، ان کی کوئی پر ہم چکن کئے۔ خان بہاور قاشی
عزیز الدین احمد صاحب کرے کے سامنے آ مام کری پر
سیر هیوں کے قریب لینے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔
ال انہا الرسب النظام کی جالا ہی ہے کہ ا

بہاور عکم نے مثل سابق دہاں کے دستور کے مطابق بندوق کو اُن کے بیروں کی طرف جمکایا اور مطابق بندوق کو اُن کے بیروں کی طرف جمکایا اور میڑھیوں کے ڈیڈے والے میڑھیوں کے ڈیڈے والے میاتی کودورائے سامنے کو اکرایا۔

"بیاور علی ما حب نے پی جا۔
"بیاور علی مشہور ڈکیت ہے"۔ میں نے کہا۔
یکن کروہ سکتے کے عالم میں ہو گئے ، زود پڑ گئے۔
میں نے مسکرا کر کہا۔" بہاور سکو کو جو سابق و ہوان و ہوان اور میں نشاذ نٹ پولیس نے معافی کا پروانہ لکو دیا تھا، اس کی تجدید کرانے کے واسلے آیا ہے۔ اس کود کھے لیجے"۔
میں جاہتا تھا کہ مرف ایک سکنڈ کے واسلے اس کے خیالات بندوق کی طرف سے ہٹ جا کیں اور اس کی اسلے اس اور اس کی جیالات بندوق کی طرف سے ہٹ جا کیں اور اس کی انگی جو ہر لیے بانی پر کی ہوئی تھی ، ایک سکنڈ کے واسلے اس وہاں سے ہٹ جا کی اور اس کی جانے و میں جان پر کھیل کر اس سے بہٹ جا کھا۔ دہاں سے بہٹ جا کھیل کر اس سے بہٹ جا دہاں ہے ہیٹ جا دار سے بہٹ جا کھیل کر اس سے بہٹ جا دار اس کے جانے و میں جان پر کھیل کر اس سے بہٹ جا دہاں ۔ کھیل کر اس سے بہٹ جا دہاں ہے ہیں۔

چانچ ہے تی اس نے دائے ہاتھ سے پرچ نکالا اوراس کو کھولنے کے واسلے دوسرے ہاتھ کی مرد لی، ش قریب تو تفاعی، جمیث کر بہادر ملک سے چٹ کیا اور سب اسکور اور چڑای نے بھی دوڑ کر مرد ک۔ دیوان ساحب ڈر کے مارے مل فانے ش کھس کے اور کواڑ بند کر لئے۔

اس نے الی حتی المقددر کانی جدوجہد ک۔ ای بشت مشت میں ایک ایک جھیاراس سے علیمدہ کیا گیا۔
الات اور گھونسوں کی چونجی بھی مصدرسدی سب کولیس۔
جب ہاتھ وی با ندود ہے گئے تو گالیوں پراڈ آیا لیکن تھیڑ اور گھونسوں نے اس کی ذبان بند کردی۔
اور گھونسوں نے اس کی ذبان بند کردی۔

غرور کا بے حشر ہوا۔ ک کے بعد مقدمہ چلا اور اس کو میانی کی مزاد سے دی گئ تا کددومروں کو عبرت ہو۔

\*\*

## المراجع المرازي

شخنيات

ال كالوت لمي تحليال

ان كة خرى ديدارى اجازت كول فيل دى كى؟

جم یر گرے زخوں کے نشان اور پیٹ جس سورائ تھا۔ (خسال)

المحرمه کے خون آلود کرے میرے یاس موجود ہیں۔(عسال)

ان کی موت بہت ہے سوالیہ نشان چھوڑ کی۔

## المُعَابِ: دُاكْمُ عبداللَّهُ تَعْيِنَ اخْرَ بُونِيَ

فاطمه جناح بإنى باكستان محرعل جنائع ك نه معرمه مرف خيال ركف والى مشفق مين بمي تعيل بكروه جناح صاحب كى ساى شريك كارم في تحيى - جنات ماحب کی وفات کے بعد اوگ انیس ای قدر ومنزلت ے دیکھتے تھے جس طرح جناح صاحب کولین برایک سخ حقیقت ہے کہ جناح صاحب کی وفات کے بعد انہیں سامت ےدورر کھے کی برمکن وسل کی گی۔

حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ ای وقت کی حکومت اورانظاميكي مورت بحي نبيس جابتي في كرفاطمه جناح آ زادی کے ساتھ ایے خیالات کا اظہار کر عیں۔ اس أوشش من ووان مذمك آكے بڑھ محے تے كدريذ بر پاکتان ہے ان کی تقریر کے دوران کی مواقع پر شریات روك وى كنيس - قدرت الله شهاب اي كتاب "شهاب نام "كم مغرنم ر 432 مر لكستة إلى كرقا كداعظم كي وفات ے بعد محتر مد فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان مرد

میری کا غبار حیمایا اور قائد کی دو برسیال آتھی۔ اور مزر منیں۔ دونوں بارس جناح نے بری کے موقع برقوم ے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط میگی کہ یراڈ کامیٹ سے پہلے وہ اپنی تقریر کا مثن کمی کونہیں وكما تعي كى جيكه حكومت شرط مان يرآ ماد وتبيس تحى عال اے خوف تھا کہ نہ جانے میں جنات اپی تقریر عی مكومت بركيا بكو تعيدكر جائي أير

آخر خدا خدا کر کے قائد اعظم کی تیسری بری پر یہ ملے یایا کرمحرمہ فاطمہ جناح ابی تقریر پہلے سے سنم كروائ بغيرويديوس براوراست نشركر سنتي بل القرر نشر اودی محی کدایک مقام پریکی کراها تک ٹراسمیشن پند ہوگی۔ کھر لیے اسمیشن بندری، اس کے بعد خود باخود جاری ہوئی۔ بعد می معنوم ہوا کرمس جنات کی تقریر عمر ي و فراء اليه سي جن من مكومت بر الونتنيد مي روا بدستوران فقرول كوماتك يريزمتي تنمي كيكن تراسميشن بند

Scanned By Amir

FOR PAKISTAN

موجانے کی وجہ سے وہ تقرے براڈ کا سٹ نہ ہو سکے۔

اس بات پر بوا شور شرابا جوا۔ اخبارول على بہت است است بر بوا شور شرابا جوا۔ اخبارول على بہت مو احتجابی کا است بھی آئے۔ اگر چدر فید ہو پاکستان کا مو تف یک قوا کر فراسیفن علی رکاوٹ کی وجدا جا تک کیل فیل ہونا تھی لیکن کوئی اس بات پر یعین کرنے کو تیار شرقا۔ سب کا مینی خیال تھا کہ مس جناس کی تقریر عمی ضرور کوئی ایک بات تھی جسے حذف کرنے کے لئے بیسارا ڈھونگ رجا یا گئی ہے۔ اس ایک والحق نے کومت پر احتاد کو بھتی رجا ہے کہ جناس کے چھر تھیدی معین پہنچانی اتنا انتہاں می فاطمہ جناس کے چھر تھیدی جملوں نے بین پہنچانا تھا۔

جوری 1965ء کواتھا بات اوئے۔ حراب خالف کے سیاستدانوں کو اس بات کا کھل یقین تھا کہ محتر مد کا میں بیشن تھا کہ محتر مد کامیاب بدوں کی لیکن الیکٹن کی شن کے مطابق مدرالوب کامیاب قرار دیئے گئے۔ غالبًا حکومت اور محتر مدمس فاطمہ جنات کے ورمیان انجی کشید گیوں کی وجہ سے 9 جولائی 1967ء میں ان کے انتقال کے بعد مزار قائد کے اوجود اوالی میں وقن کئے جانے کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ ہوتی رہی کہ البین کراچی کے قدیم میوہ شاہ کی متان میں وقن کیا جائے۔

اس حوالے سے آغا اشرف اپنی کتاب "باور طب محتر مدفاطمہ جناح" کے صفر فہر 184 پر کھنے ہیں : محتر مدفاطمہ جناح سے اپنی زندگی علی بین خواہش فلاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قاکد اعظم کے پاس وفن کی جائے۔ اب محتر مدفاطمہ جناح کی وفات کے بعد بیمسکلہ پی آیا اس محتر مدفاطمہ جناح کی وفات کے بعد بیمسکلہ پی آیا اس محتر مدفو میوہ شاہ کہ انہیں مساحب اس وقت کی مکومت محتر مدکو میوہ شاہ قبر سان علی وفاق کی مومت محتر مدکو میوہ شاہ قبر سان علی وفاق کی اور قبر سان علی وفاق کی اور کھنے اور کھنے اور کھنے کی اور کھنے کہ مزاد کے قریب وفن نے کی موالمہ جناح کو ادر اور کھنے کر نے دفن نے کی موالہ جناح کو ادر اور کھنے کر نے دفن نے کی موالہ جناح کو ادر اور کھنے کی اور کھنے کر نے دفن نے کی موالہ جناح کو ادر اور کھنے کر نے دفن نے کی موالہ کو بھن اور کھنے کر نے دفن نے کی موالہ کو بھن ہو ہوں ہو

Scanned By Amir

-82-6

ید فیملے تو ہو گیا کہ تحرّ مدفاطمہ جناح کو ہو ہے کے فدھ شے کے چی فظر مزار قائد کے اصالحے میں ون کیا جائے لیکن اس کے ہاد جود ان کی مدفین کے موقع پر بلوہ مدا

جب ادر فت کی میت پونے نو بے قعر فاطمہ سے
انھائی کی تو لاکھوں آ تکھیں انگہار ہو نئیں۔قعر فاطمہ کے
باہر دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میت کو
کندھوں پر اضایا کیا تو جھوم نے ادر طمت زندہ یاد کے
نعروں کے ساتھ آ کے بڑھنا شروع کردیا۔

محترمه فاطمه جناح ك ميت ايك كملي ماتيرووين عي رهي من محمي من اس سے جاروں طرف مسلم ليك سے ميسل كاروز كے جار سالار كورى تے۔ ايك عالم وين ميمي موجود تے جوسور وليمين كى علاوت كرد ب تے عم و اندوه هي دوبا موابي جلوس جب ايك فراا تك يزيد كيا تو مسلم لیک پیشل گارؤ ز نے ایک تو می پر تیم لا کرمرحومہ کے جمد فاکی ہے ڈال دیا۔لوگوں نے جب مادر ملت کوستارہ بلال كرمز يرجم عن لين موت ويماتو ياكتان زنده باده مادر لمت زنده باو کے نعروں سے خراج عقیدت پیش كياب الوس جول جول آ مع يوستار بالوكول كى تعداد مى اضافه اوتا حمياء راست على بمول عدورتيل ماور لمت کے جنارے پر محول کی پیمال تجاور کردی محس جلوس وں بے بولو کراؤ ٹر بھی کیا جہاں سوسل کار پوریش نے نماز جنازه كا انظام كيا تها- وبال جنازه كيني سے يملے بزاروں لوگ جمع ہو کئے تھے۔ دوسری ٹم ز جناز ومفتی گھ شفع نے پڑھائی۔نماز جنازہ کے بعدمیت کودوبارہ گاڑی على ركدويا كميا \_ اب جوم لا كول تك بكني حكاتما \_

قائدا مقطم کے طرار کے قریب محتر مد کا جنازہ میوزیکل فونٹین اور ایلفنسٹن اسٹریت (زیب النساء اسٹریٹ) سے ہوتا ہوا جب آ کے بڑھا تو ہجوم کی تعداد



یارلا کوتک بھی من اور بولیس کو جنازے کے لئے راستہ ينانامشكل موكيا-

رائے میں میت بر پھواول کی بیتاں ٹجماور کی جاتی رجيں \_ لوگ كلمه طيبه، كلمه شهادت اور آيات قرآنى كى الدت كررب تق - جنازے كا جلوى جب مزار قائد ك اما في عن داخل مواتو مب سے يمنے وزير خارجه شريف الدين بيرزاده في است كندها ويا-

اس وقت دو پہر کے بارہ بے تھے اور لوگول کی تعداد جولا كوي تجاوز كريك في كونكه مادر مت كي موت یر تمام دکانیں بعنی ادارے، سرکاری دفایر، سینما کمر وغیرہ بند تے اور حکومت کی طرف سے عام تعلیل مونے كے باعث الل كرا في في بانى باكتان كى بمشيره كوفراج عقیدت پی کرنے کے لئے ان کے جنازے کے جنوی می شرکت کی تھی۔اس بے بناہ جوم کے یاعث کر بریقین

اما کس کھولوگوں نے جنازے کے قریب آنے كى ومشركى ـ يوليس في يرامن المريق سائيس ييج وهکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہٹامہ بریا ہو می اور پولیس کو لا على حارج كرما برا- أنويس كا استدال كيا- جواني كاررواكى من بوليس ير پھراؤ موا۔ يوليس كے كى سابق زجي موے \_ايك بشرول بهي اور ذيل ذيكر كوآ مل لكا وی می۔ ایک منس اس حادثے کا شار ہوا اور کی عج مورتی اورمر درجی موے۔

مارہ نج کر مینیس منٹ پر کے انچ خورشید اور ایم اے ایک اصفہائی نے ارزعے باتھوں، کیاتے ہونؤں اور بھی ہوئی آ جموں کے ساتھ خاتون یا کتان کے جسد فاكى كوقير على اتارا - جوشى ميت كولحد على اتارا كيا، بجوم وهاڑی مار بار کرروئے لگا۔ تدفین کی آخری رمومات یں شیعہ مقیدے کے مطابق تلقین برحی ٹی جس میں فاطمه بدت يونما يكارا كيار قبركوة ستدة ستديند ك جان

Scanned By Amir

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لگاادر 12 نے کر 55 منٹ پرتبر ہموار کردی گئے۔

بیرہ تھی محتر مدفاطمہ جناح کے سفر آخرت کی کھائی لیکن فاطمہ جناح کی موت پورے معاشرے کے لئے ایک مجب کھائی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ محتر مدکی موت طبی طریقے ہے نہیں ہوئی بلکہ انہیں آئل کیا عمیا تھا۔ جنوری 1972ء میں غلام سرور نامی ایک فض نے محتر مہ فاطمہ جناح کے حوالے ہے عدالت میں ایک ورخواست ساعت کے لئے وائرکی۔

غلام مردر ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ بنی اکتان کا آیک معززشری ہوں ادر محر مدفا طمہ جنارہ سے بھی ہے۔ انتہا عقیدت ہے ، محر مدقوم کی معار ادر عقیم قائد محس ۔ انہوں نے تمام زندگی جمہوریت ادر قانون کی مرباندی کے لئے جدوجہد کی۔ 1964 و میں جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصر لیا تو دہ عوام کی امیدوں کا مرکز بن تنئی۔ وہ اس فولے کی راہ میں جو ہر صورت افتذار ہے جمنا رہنا ہے بتا تھا، زبردست رکاوت تھیں اور بیٹولہ ہر تیت بران سے نجات صاصل کرنا ہو بتا تھا،

جولائی 1964 و کو حرمہ فاظمہ جناح رات کے گیارہ ہے تک ایک شادی می شریک تعین اوروہ ہشاش بیاش میں شریک تعین اوروہ ہشاش بیاش تعین جبکہ و جولائی کواچا مک بیدا طال کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی جمیز و تعین کے وقت مواس کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور مہال تک کہ ان کے آخری دیدار ک اجازے می نہیں دی گئی تھی۔ اس دوران جولوگ آخری ویدار ک ویدار کری جدار کری اجازے می نہیں دی گئی تھی۔ اس دوران جولوگ آخری ویدار کری جدار کری تھی۔ اس دوران جولوگ آخری ویدار کری جدار کری تھی۔ اس دوران جولوگ آخری دیدار کری تھی۔ کیس جولوگ آ

اس وقت بھی مدافواہیں عام تھیں کہ محتر مدفاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشانات میں لیکن ان افعاموں کود ادبا ممیار غلام سرور ملک نے رقی درخواست

ین کہا کہ جھے یہ تنویش رہی کہ مختر سے فاطمہ جناح کو کہیں اللہ فلس کے اور دیگر معزز اللہ سن اے میں اور دیگر معزز استیوں نے اس سلطے میں اسپنے شک وشید کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ معالمہ اخبارات میں نمایاں سرخیوں کے ساتھ مٹا کئے کیا میا اور اوار یہ بھی لکھے گئے۔

اگت 1971 و ش ایک مقایی اردو روزنا ہے شی بیڈر شائع ہوئی کرمخر سے فاطمہ جناح کوئل کیا گیا ہے ۔

ہے۔اس نیر میں شل دینے والوں کے بیانات بھی شائع ہوئے جس میں ہدایت بلی عرف کلوشال نے بیکیا تھا کہ محتر مہ فاطمہ جناح کے جسم پر زشوں کے گہر سے نشانات محتر مہ فاطمہ جناح کے جسم پر زشوں کے گہر سے نون تحق اور ان کے بیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہری تی رفسال نے کہا تھا کرمخر سے خون اور پیپ بہری تی رفسال نے کہا تھا کرمخر سے خون اگود کیر سے اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت کی قومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ تی اس معالے میں اکوائری کی ہراہ ہے گئی۔اس کے علاوہ اس معالے کی ویکر شمالوں نے بھی تھی لی کھی۔

اس مغمون سے ہمارا مقصد کی بھی مخص، فردیا ادارے بر انگی افعانا نہیں۔ ہم نہ بی بد کہتے ہیں کہ فدانخوانہ انہیں کی افعانا نہیں۔ ہم نہ بی بد کہتے ہیں کہ خدانخوانہ انہیں کی کیا اور نہ بی بدکراس ساری بدمزگی سے کسی نے فائدہ افعانے کی کیشش کی۔ ہمارا مقصد مرف ان حقائق کو سامنے لان تھا جن سے آج کے فروزانوں کی بری تعداد اعلم ہے۔ بال ایک اور سوالیہ نشان بہ ہے کہ جن تحقیات کے وعدے کئے تھے، وہ وعدے کیا ہوئی؟

(بهشكرية اخبارجهال")

\*\*\*



- ان کے اصل ماسٹر ماسٹر کاعلم میٹ کے اراکین کو بھی نیس ہوتا
- ایک کار کی چوری میں گران لاک ماسٹر مکینک اور ڈرائیورسمیت درجن مجرافراد کی پوری میم ملوث ہوتی ہے
- کارلفور قم منگوانے کے لئے دہ شاختی کارڈ استعال کرتے ہیں جو ہم خودائرنید براب لوڈ کر کھے ہیں
- کارلفر "رابط" کے لئے ملکوں اور جعلی فقیروں کے نام پرسم کارڈ حامل کرتے ہیں
- کار الفٹر ذکے گردہ کا کوئی مختص کر فآر ہو جائے تو اصل کینگ کی بجائے کی بہائے کی بہائے کی بہائے ہے۔ بجائے پہلے سے تیار کئے گئے ' مرنے' کو پھنسادیتا ہے
- کار کے تالے توڑنے والے ماہر کی" ٹول کٹ" اس کے جزے
  میں ہوتی ہے
- وری شدہ گاڑی ایک پواخٹ سے دوسرے پواخٹ تک پہنچانے دالے 'ڈرائیور''کودل سے جالیس بزارمعاوضہ ملاہے

روز یاکتان کے ہر بڑے شہر سے ورجنول ا کاڑیاں چوری ہوتی ہیں۔ عام طور پر بیہ چوری شده گازیاں بھی بھی نبیل ل یا تیں چندا یک خوش نعیبول کوتادان ادا کر کے گاڑی ل جاتی ہے ورشان کا مکمظم منیس ہو یا تا کہ بیکہاں ہیں۔اس بارے می عام طور پر سن سنائي بالتي كردش كرتى رائي ميس- يحولوكون كا كمنا ہے کہ بی گاڑیاں علاقہ فیر پہنچا دی جاتی میں تو میکو کا کہنا ہے کہ ان کے یرزے الگ الگ کر کے 🕏 دیے جاتے السار الان جورى سے لے كرا سے مكانے لكانے كلك

مل روداد کاعلم بهت کم لوگول کو بو یا تا ہے۔ ای طرح

بہت کم لوگ جان یاتے ہیں کرایک گاڑی جوری کرنے

يعمل على درجن بحرافراد كالمتظم كردوكام كرتا باورتبى

كومناسب معاوضة اواكياجا يا ي

یا کتان میں کار چوری محض واروات کی بجائے با قاعدونن عن تبديل مو چكى بــــــاب تو صورت مال يهال تک کن چک ب كلاب كارلفو بحى سوچ بي كداب رات كا انظار كان كرے اب دن من كيانيس موتا۔ اکثر ون دیماڑ ہے برے بازاد کے بچ سے گاڑی چوری کر ف مال ہے۔ آپ لا کونا لے لگ میں منگا ہور لاك لكوائيس متوجد كرف والاالام نكائيس غرض الى كار . كو كخوظ ركنے كے لئے برحيل كر ليس كين جيے عل وہ كار چور کی نظر میں آ گئی مجمیس عائب ہوگئے۔ یا کستان کے ہر بڑے شہر میں ہزاروں افراد کار نفرز کی مجہ سے اپنی گاڑیوں سے محروم ہو سے ہیں۔عام طور پر چوری ہونے والی گاڑیاں نہ تو پولیس کر یاتی ہے اور نہ عی چوروں کا مراغ منا ہے۔ اکثر کا زیاں محرول شانیک پلازوں دفاتر کے باہرے افھائی جاتی ہیں۔ کارچوراس قدرمغائی ے گاڑیاں چوری کرتے میں کہ بعض اوقات گاڑی كرى كر كے سامنے عى دكان سے يول فريدنے ك

لئے جانے والا مخص لمت كر و يكتا بوتو اس كى كارى غائب ہو چی ہوتی ہے۔

کارلفزز کے بارے میں مختف ذرائع سے حاصل کی کئیں معنومات کا بر کرتی ہیں کہ سے کام معمولی چورول کی بجائے انتہائی جاااک اور خطرناک گروہ کرتے ہیں۔ مجھے ملنے والی معنوبات کے مطابق کا زیاں چُرانے میں مرف ایک تقی موث بین موتا بلداس کے لئے ایک بورا كروه معردف عمل بوتا باسطيط من عام طور يرايك محص کے ذمہ مرف شکار الاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ مطنوبه فكاركى كى روز كم مرانى كرتا ب\_اس ركى بحى کہا جاتا ہے اس طرح وہ انداہ لگاتا ہے کہ ان کا شکار کس كم جكد كتاوتت مرف كراب كم جكد جانے كے بعد ودتا خیرے لوٹا ہے اس کے بعد قصلہ کیا جاتا ہے کہ گاڑی س جگہ سے چوری کی جائے گی اور وہاں سے س المكات تك وبنجائي جائ كارر كل كرف والا اينا كام جتم كركے مامز مائنڈ كور بورث وے ويتا ہے۔اس كے بعد "لاك مامر" كا كام شروع جول بهوا ب-"لاك مامر" بر طرح کے تالے کو لنے کا دہر ہوتا ہے۔ ای طرح اے چور لاک اورٹر کر حال کر کے بند کرنے میں بھی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ بیلحول میں اپنا کام کرنا ہے۔" سورت ا کے مطابق ''کار لفنر مینگ' میں ''لاک باسز'' خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تالہ کھو لئے کے لئے لاک ماسر کو سن محتم کے اوزاروں کا تھیلا یا ٹول کٹ لانے ک ضرورت میں ہوتی اس کی " ٹول کٹ" اس کے جیڑے اور معلیوں میں ہوتی ہے۔ اس کے عالی لینے رہمی یہ علم بیں ہوتا کہ میخف 'لاک ماسر'' ہے۔ان کے جبڑے مل وانوں کے ورمیان خلا ہوتا ہے۔ یہ ماریک سوئیاں اور ماریک تار کے مکرے دانوں کے درمیان موجود ان جكبول عن ركع بير-اى طرح باتع كالمعيل عربى کاکن پن اور سوئیاں لگائے ہوتے بین این کام نے

لئے انہیں بس انہی یاریک اور معمولی سوئیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدان کی مدو سے برحم کا تالد کھو لئے کے ماہر ہوتے ہیں۔

" مورس" ك مطابق لاك ماسر كا زي كا تال كمول كرات مائ وإردات كرقريب عى يمل عصفده فعکانے تک کہنجا دیا ہے۔مطلوبہ کیراج تک گاڑی بہنیانے کے بعد الک ماس کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد "میکیک" کا کام شروع ہوتا ہے۔ "ميكينك" اس كارى كى نمبر پليث تبديل كروعا ہے۔ ای طرح چند چیزوں کا اضافہ یا کی کرے گاڑی کا خابری حليه محى تيديل كرويتا ب\_ بعض اوقات كارى كارعك مجى تبدیل کردیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس پرشیکرز لگا کراس کی ظاہری فکل میں بھی کھے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔اگر · گاڑی کوشرے باہرنہ لے جاتا ہو یااس کے بدلے زیادہ رقم المني الميد شهوتو عراميكينك "جندى محول عن اس گاڑی کو کھول کر اس کا ہر پرزہ الگ کر ویتا ہے۔ یہ یرزے املے عل روز مارکیٹ علی مخصوص دکانوں پر بھ وية جاتے ميں ."ميكينك"كاكام يمنى تك موتا ب\_ وویاتو گاڑی کا ملاہری ملیداس مدیک تبدیل کردیتا ہے كداس تبديلي يررقم بحى خرج شهوادر كاثرى بيجاني بحى شد مائے یا مجروہ گاڑی کول کر اس کا ہر پرزہ اولگ کرویتا ہے تا کہ سیئیر بارش کی وکان پر مہنچائے جا عس- اگر كارى كول كريرزے فكاديئے جائي او كارچورى كى يہ واردات يمين رايخ انجام تك في مال باكرايانه تو یہ کمانی مزید آ مے چلتی ہے۔"مکینک" اینے کام ک محیل کے بعد ایک طرف موجاتا ہے اس کے بعد

" ڈرائیور" کا کام شروع ہوتا ہے۔ کار لفظر کینگ کا" ڈرائیور" بھی معمولی انسان نیس ہوتا اس کے ذمہ کا ڈی کوشیرے باہر لے جانا اور مخصوص مقام تک بھانا ہوتا ہے۔ بیشیر کے باہر کھے ناکول ہے

Scanned By Amir

و تھنے کا اہر ہوتا ہے۔ ڈرائور ندمرف ایک خطرناک مجرم ہوتا ہے بلکہ بولیس المکارول و مکل کے عج اسمحتا ے۔ بیکمل احاد کے ساتھ بولیس ناکول سے گرزہ ہے۔ بولس المكارون كوفل دينے كے لئے" ورائور" خود ى ناكے پر كمرے المكاروں كو" أنكيج" ليني معروف كرتا ہے۔ عام طور پروہ ان کے قریب جا کرخود بی بریک لگاتا باس كاندازايا واب كراك يركر المكارول كو مجى علم موجاتا ہے كداك كاركا وُرائيدران كى طرف آ ربا ہاں لئے وواہے رکنے کا اٹارو کرنے کی بجائے اس کی جانب متوجہ وجاتے ہیں۔" ڈرائیور" ناکے برگاڑی رو کئے کے بعد ہولیس المکاروں سے ہاتھ ملاتا ہے اور آ مے رائے پڑول بب مامجدو غیرہ کا بوچھتا ہے۔اس مم کی ایک دو باتوں کے بعدوہ ان کا شکریداوا کرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے اور مسكراتا موا كائرى كوآ مے بردھا ديتا ہے۔ اس عمل کے وریعے وہ اکے سے بچ کالتا ہے اور پولس المكارجمي عموما السيخض كومككوك نبيس سجعة جوخود قانون کے یاس آ کیا ہو۔

-4 THE LANGON Z

" سورس" كے مطابق" (رائور" كوكارى ايك مك ے دوسری جکہ پہنانے کے لئے دی سے جالیس برار مك كا معاوضه و إ جاتا بيد بدمعاوضه كارى كى تيت رائے اور صورت حال کے حساب سے مطے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کاڑی پہلے بواعث ے آخری مزل تک مناف كے لئے ايك عرفياده" أراع ورن كن فدمات لی جاتی جیں۔اس طرح درمیان والی کڑی کے ڈرائیورکو مرے سے علم بی تیں ہو یا تا کداس گاڑی چوری کا اصل كينك كون ب- وه أيك ذرائور ب دومرے ذرائور تک گاڑی پہنیا رہا اوتا ہے۔ اس طرح مینک کا اصل ماسر مائند ساری مورت مال پرتظر در کھتے ہوئے بھی مُنك عَد يَحْجَ كَ كُرُى تورُه عِلا جاتا ہے۔ راست عل مرقار ہونے کی مورت میں ڈرائور کولم عالمیں ہوتا کہ اب وہ کس کی نشاندہی کرے گا کونکداس پر نظر رکھنے والے اراکین اس کی کرفاری کی اطلاع فورا کہنیا دیے یں اور سبی این رابط فمرخم کر کے اندر مراؤنڈ مے جاتے ایں۔ قرائع کے مطابق زیادہ تر گاڑیاں رات کے وتت شمرے یابر لے جاتی جاتی میں کونکہ اس وتت نا كيس كيروت.

اس سارے عمل کے دوران اصل سرطہ چوری شدہ اوری کا ڈی کی قروخت ہے۔ اس سلط بی جعنی کا غذات ہی بھی بنوائے جاتے ہیں اور بعض اوقات انتاوان مجمی وصول کیا جاتے ہیں اور بعض اوقات انتاوان مرحفے میں سطے کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں گاڑی چوری کرنے کے بعد محقوظ کیران میں کھڑی کردی جاتی ہے اور اصل مالک کو آفر وی جاتی ہے اور اصل مالک کو آفر وی جاتی ہی جید کے ذریعے کے ایک کو مقاول کی جاتی گاڑی وائی کر گھڑی کر کے مالک کو بتا دیا جاتے تو گاڑی کی کی گھڑی کرکے مالک کو بتا دیا جاتے تو گاڑی کی کا ڈی کے بید کی کھڑی کرکے مالک کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی گاڑی کی گھڑی کے دی کے اس کی گاڑی کی کا ڈی کی کا ڈی کی کا ڈی کی کھڑی کے دی کی کھڑی کرکے کی کا گھڑی کی کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی گاڑی کی کھڑی کے دی کو کھڑی کرکے کی ایک کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی گاڑی

کس جگر ال وارث کمری ہے۔ سوری کے مطابق کار لفر کینگ کے باس متعدد سم کارڈ ز ہوتے میں نون کرنے اور ایزی بیر متفوانے کے بعد وہ سم کارڈ ضائع کردیئے جاتے ہیں۔

دلچپ بات سے کدایزی پیدومول کرتے دفت جو شاحتی کارڈ دیا جاتا ہے دو بھی جعلی ہوتا ہے۔ جب مودی ے یوجماعیا کرسم کارڈ کی بائیومیٹرک مسٹم کے ذر میع تعمد بن ہونے کے بعد بدسب سے مکن ہے واس کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگ حکومت اور نادرا پر تنقید کرنے کے لئے ایسے درجنول شناختی کارڈ انٹرنبید یر اب اوڈ کر دية بي حِن مِن كُونَى نه كُونَى عَلْمَى مور مجين فَبْس كُم عَلَمْ موتی ہے تو کہیں تاریخ پیدائش علا ہوتی ہے۔ ای ممرت ناموں کی تعلقی والے شناختی کارڈ مجی آن لائن موجود میں۔ انکی شاخی کارڈ کی کائی بحرم ایز کی جیدے ذریعے رقم وصول كرت والت جمع كروا ديي جي -اس كف عام شريول كويمى ماست كداسية شاخى كارد اس طرح أب لود ن كريں۔ بائيوميٹرك سفم والے سوال كے جواب ميں سورتها نے انکشاف کیا کہ کارلفوز چھی فقیروں ملکوں وغیرہ کے ذریعے م کارڈ حاصل کرتے ہیں۔ جب بولیس سم کارڈ کے اس مالک سک چینی ہے کہ دو کس سرک كادے بينا بيك الك رما بوتا ہے۔ اس كے ياس بيع ے بی دنی را فی کہائی ہوئی ہے کہ چھا مرکاری خارم اے کے متے اور الحو محے الوا کر حکومت کی جانب سے ہزار روے دیئے گئے تھے۔ یا نقیر اجنس اوقات اسل صورت حال ہے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہی سمجھ دے ہوتے ہیں کہ حکومت نے سن الدادي سكيم كے تحت البين مرارروپے رہے ہے۔ دونوں مورثوں کے ان ك مدد ے كارلفش تك مائجنا نامنىن موتا ب يونكم البيل اس كامل عكاف إورست ام كاهم تيس بوتا-

كادلفرز كے حوالے سے سورى نے بيداكشاف

کتابِ زندگی

ذرائع نے مطابق کارافور کے محلف کروہ ہیں جو
اپ اپنے اپنے انسے اس اس کی وجہ ہے کہ چوٹی مرف
چوٹ کا ڈیال چوری کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ چوٹی کارڈی کی چوری پر پالیس کارڈل کم ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی رپورٹ درج کرنے ہی تال مٹول سے کام لیا جاتا کی رپورٹ درج کرنے ہی تال مٹول سے کام لیا جاتا ہے دومرا رپورٹ درج ہونے کے بود مجی ذیاوہ اس کاروائی انہیں ہوتی۔ عام طور پر ایک گاڑیوں کو سیئر پارٹس میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے بدلے تاوان مجی وصول کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے بدلے تو اس کے بدلے تاوان مجی وصول کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے بدلے تیکر میں مجی نہیں پڑتے۔ ان کے دیال میں بدی اور مبتی کاری کا ایک ہوتا ہے۔ اسے افراد کی گاڑی چوری ہونے دیال میں بدی اور مبتی انہائی اثر ورسوخ کا مالک ہوتا ہے۔ کار ایک گاڑی چوری ہونے کے فوراً بحد شہر مجر میں تاکوں پرخی کردی جاتی ہے اور شہر سے باہر جانے والے دالے راستوں کی گرائی بھی سخت ہو جاتی ہے۔ یہ گروہ بزی

محی کیا ہے کہ برلوگ اسے اصل فریداروں کے ساتھ ساتھ چند" مرسف مجی تظریمی دیجے ہیں۔ یہ مرسف دراصل ایسے افراد ہوتے ہیں جربھی جمارا کے آدھ اڑی خريدكرآ كے بي وية بي ان عي وركشاب كے الك يا مكينك بحي شال موتے ميں۔ أنهيں ينهيں بنايا جاتا كدوه چوری شدہ گاڑی خرید رہے میں انہیں بھی جانے والی گاڑی کے کاغذات بھی تیار کرائے جاتے ہیں۔ اگر کار لفر کینگ کا کوئی فرد پکڑا جائے تو وہ اصل کینگ یا گردپ لیڈر کا نام بنانے کی جائے ان شریف ان تول لیمن "مرفول" مل سے كى ايك كانام بناوعا ب- فاہر ب بولیس اس شریف انسان سے جوری شدہ گاڑی بھی برآ مد كركتى بإجال فكارى بى بوال كك كفي مالى براس طرح مال مروقة "برآمة" بونے كى وجه بوليس اي شريف انسان كو اصل" مينك" تسليم كر ليتي بر بولیس کی توجداس جانب میزول کرانے کے بعد كرفار بونے والے اصل جرم كواس كاكروب ليدر جيزا لیتا ہے یااس کی منانت کرواہ یتا ہے۔ پولیس بھی اس زعم على رہتى ہے كہ چور"جى" كو يكرنے كا بعلا ابكيا فاكمه أنم في قواصل مندي وكرفا وكري ليا بياس طریقے ہے" کارلغو مینک" عسن میں سے بال کی طرح نکل جاتا ہے اور بے کناہ شہری جیل بھنے جاتا ہے۔

عام طور پر کارلفر 10 گاڑیاں جوری کریں تو ان میں سے 3 کی مرفع کو فروفت کرویے ہیں تاکہ مستقبل میں اے پکڑوا کرخود کو بھایا جا سکے۔ای طرح کار چوری کرتے وقت ہی اس گینگ کے چند "معوز افراذ" موقع واروات کے قریب تی ہوتے ہیں۔اگر چور لیک مامٹر موقع واروات کے قریب تی ہوتے ہیں۔اگر چور لیک مامٹر موقع واروات پر رہے ہاتھوں پکڑا جائے تور "معزز افراذ" فورا وہاں بھی جاتے ہیں۔ یہ اورکر بان سے گروو مارلکا دیے ہیں اورکر بان سے بکر کر تھانے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ "قیانے" ہوتا ہے گروا جاتے ہیں۔ یہ وہ "قیانے" ہوتا ہے گر کر تھانے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ "قیانے" ہوتا ہے

گاڑی چوری کر کے اس قدر درسک لینے کی بجائے چھوٹی
گاڑیاں پُڑا کر''و بھاڑیاں' نگانے کو ترقیح دیتے آیں۔
دوسری جانب ایسے گردہ بھی موجود آیں جو مرف بزی اور
مبتلی گاڑی چوری کرتے آیں اس کی دجہ یہ ہے کہ بڑی
گاڑی کوئی روکا جاتا ہے اس کی فہر پلیٹ اور جلیہ تبدیل کر
کے اے شیر سے باہر جیسے جس آسانی رہتی ہے۔ اسک
گاڑی یا تو فورائی شیرسے باہر بھی دی جاتی ہے یا پھر طویل
عرمہ کے لئے محفوظ فی کانے پر کھڑی کردی جاتی ہے تاکہ
جیسے جی محاطہ تعند ا ہوا ہے ہے بہر تھی سے باہر خطال کیا جاتے۔
عام طور پر کار لفر کردہ کو چکڑنے کے لئے قانون

نافذ كرف والماء اواراء الى كى كارى ين الريمراكاكر اے اس عکر لاوارث جموز ویت میں جہال ہے اسے چوری کرتے می آسانی او بیماره وال کر چرکار چوری ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یکن ایک عام طرایقے ہے كونكمكن بكارى كى روزتك جورى عى شرويا انون نافذكرنے والے اوارے كے المكارئے تمائندوليملى كو بتايا كدا يے رُيكراس تدرمهارت سے لگائے جاتے ہیں كد الاش نه کے جاعین۔ای کے مطابق عام طور پر لوگ ائی گاڑی میں ٹر کر اور"چر لاک" لگاتے میں مر"چور لاک الکواتے وقت سب کھ مکینک کی مرض پر جھوڑ وسيت إلى بيمكينك بركار شركض إلى مخصوص بوانت يرى" جور لاك" لكوات وتت مكينك كى بجائے الى مرضی کی جکه متائی جائے جو جلد ذہن میں نہ آ سکے۔ قانون نافذ كرنے والے المكارف اس بات كى تى سے تروید کی ہے کہنا کول اور بائی ویز کے المکار کارلفز سے لے موتے میں۔اس المكاركا كمنا تماكدوث ير موجود سب المكارون كوساته ملانا ممكن تيس بادرائي صورت عمل بہمی ممکن ہے کہ اپنے ٹاکے سے بحفاعت گزادنے کے بعددہ المکارخود على راورث كروے اور كار جورا مكلے کی تا کے مرکز فرار کرایا جا ہے۔ ای طرح الماد کا یمی

بدایک معیقت ہے کہ کار چوری می بعض اوقات بہت بااثر افراد مجی طوث یائے مسلے میں۔ وراتع کے مطالِق اس کی ابتدائی قیم میں زیادہ تر عیساتی اور پلی بستول کے افراد کی تعدادر یادہ اولی سے لیکن یہ جس آ کے جا كر باار ساى شخصيات مك چيني بي كل شيم كوچند برار الله ين جكد باار شخفيات ال"كاردبار" ك دريع لا كون روي كمات ين اوران كا زيول كواس غير قانونى ومندول میں استعال کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے ك قانون نافذ كرف والله ادارى ال مسئل كو عجيد كى ے لیے ہوئے دامنے مکمت ملی رتیب ویں۔ جب مک بدے مرمجوں کے ایج کر انس عدالت کے کثیرے میں نيس لايا جائے كا تب كك يدمستامل نيس موسكے كا-يتينا كارلفو المتاكى شاطر اور خطرناك افراد كامتظم كروه موتاب كيكن اس من مح كوئى شبرتيس كرة نون ان سے زيادہ بااثر ب- فرورت مرف ال امركى به كداس مسلدكومل كرنے كے لئے روائي طريقه كاركى يجائے جديد انداز اپناتے ہوئے مجر بور لائحمل طے کیا جائے۔

H

### أيك مقيقت أيك افسانه



مید با ہر کی عورت کا طعند مرے خردر کو خاک میں ملاکیا عزت، مان اور نفس کی پامالی نے میرامندی بند کردیا۔



الله ري حابد

الانف الم گارئی جسی معین کی طرق می کا آغاز مستودی سے کرتی جون کو تیار کرواتے ، ناشزو سے اور بی مستودی سے کرتی ہوئی کرواتے ، ناشزو سے اور بی بی کس بیک میں ڈالتے ہوئے شو ہر ناھار کو دیا کران کے حوالے کرتے ہوئے البیل دعاؤل کے بیول ان کے اطراف بھیرتے ہوئے البیل دعاؤل کے بیول ان کے اطراف بھیرتے ہوئے البیل رفصت کیا۔ دوسرے مرصلے پر دوبارہ کھر داری کا آغاز موارشو ہر صاحب کو میرے ہاتھ " کی ہوئت سے محروم بی مسکیل می سوک " دوسرے ہاتھ" کی ہوئت سے محروم بی ربی ہوئے البیل پر کھر کی دہنیز سے سے محروم بی ربی بیل کی سکول سے وانسی پر کھر کی دہنیز سے لے کر میں بی کی آگ کے میں جیل کا سفر کے کر سے ہوئے

ون کا وقت وو پہر کے سائبان میں چلا آیا۔ بچوں

Scanned By Amb

ک معسوم کہانیاں یتے ، بھی ان کے ساتھ ہنتے بھی رو تے بھی ڈائٹے اور بھی بیار کرتے بھی مرحلے ملے کرتی بالى ۔ يونيفارم كى تبديل سے يو حالى كى جد تك ان ك ساتھ سائے کی طرح تی رہتی۔وین کی فکر بھی دنیا کے ساتھ ساتھ فائب رہتی ہے مر یہ فلیہ دیا کے تغیرے بہت م ہوتا ہے۔ یول جھے کی نے چٹلی محرد بت ساحل ے: نما کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں بھینک دی ہو۔ قرآن فیمی اور نماز کے لئے 10 منت وینا بر کھودم کے بعد کو یا بوجد اور وقت کا ضیاع ملکے لگنا ہے چرسوچی کہ شايدىيە چىدىنىڭ ئى بخشش كازرىدىمىرى \_

يدونياداري تو خواركرتي بيكرا خرت يرغانب رائي عادر سواني كروا بكي يس وي رات كي أخوش نے معنن کی میادر میں کیسٹ کر مجھے سپروکی نیند کرویا۔ نیند كاتت بمحم كويا كمال بن بير ببت ي مكن چين ، أيول ، ٹامیوں اورتکلیفوں کوٹین لیتی ہے۔تھیمرا ڈوی<del>تی ہے۔</del> یڑاؤ و تی ہے مگر یوں لگتا کہ جسے میٹر میں بھی، میں و تاواری اور مرداری کے جمیلے ہے دور ندرہتی سوچیں اور خواب ای ، اس پر چینے رہے جوآ ماز سے انبی م تک تھیں۔ مع ے تام کم محس رندگی کے سبرے سال ای تک ودو میں بیت مجھے اپنا کھرائی آ زادی، اینے کیفلے کی تمنا، تربيت كى مي يريكي كرفناك منزل كى طرف روان دوال میں۔ یہ چو لیے کی آگ اور مرکی وہلیزے آگے جانے ک ہمت بی شرکھتی تھی۔ چکروار دائزے جو تھر، شوہر، بجول برمشتل تع ميرے مارون المرف رقعال رقعال رجے اور تمنا ور اور خوابوں سے جگنوعمل کے مرجی کے مند عل خوان وخوان ہوتے رہے اور ادر موے ہو كر بكر ے سے کا طرف اوت آتے۔

يے اب جوان ہو م عضے تع اور مرک جوائی ان ك بجين كى تذر مو يكل ملى مكر من خوش حي آج سيج اس مقام یر ہیں جہال کا خواب ہر والدین آ تھول جی چھائے Scanned By Amir

دعا میں مانچنے رات سے دن اورون عدرات کردیے

تواصورت سا مر جميت كرفي والاشوبر،عزت و محريم كرنے والى مسرال اور اتمول اولاد ايك عورت كو اور ما ہے میں کیا؟ اور یہ اور ما ہے میں کیا؟" میں تاب ك سوالم ومنس جميا خوارشات كيند يورا و في كى تبايى اور میاہ یانے کی خواہش کی تباہی ،کرب کی کر چیاں وجو د کو 

ميك كويول كرسرال ش خود كوسون كى خوابش عورت كوهمل كردن ع بريد ميكيل كن مرحلول ي گزرتی ہے کوئی جان نہیں ی<sup>ا</sup> تا اور نہ جان سکتا ہے۔

ت آئ میری بی عرک اس کا به جا چی ہے کہ اس کی طلب نے لوگول کومیرے کھ کی دہلیز تک لا چھایا ہے۔ بجمے ایک رشتہ بہت پسند آیا اجھے خاندانی سلجے اور پڑھے کھے لوگ مرمبرے شوہرادرسسرال دالوں کو ایک عی اعراض تما كربرادرى كوك بوت وزاده بهتر موار معترض ہونے کی ہے ہجہ میری سجھ سند باہر مگی۔ اس میں مضايئق والى كوئى بأت تبين لقى ايك مجمعدار سلجى ہوئى راحى كلمى الك أيك فيرخاندان كوخود على مموق اوران مس سننے کے لئے ہمدوقت تیار دہتی ہے اور مُ ظرف لوگ اے ہوتے ہوئے بھی ابنا بن ساری عربس و کمایاتے۔ ای وجه کوانکار کی عینک بینا کر مینک دیا حمارون بنت کئے اور بات آئی گئی ہوگئ مگر میر ہے ذہمن کی گرجیں وہیں یندھ کی تھیں۔ لوگ میری مٹائیں دیے کہ عل تے کس طرح ایک خاندان کی جزوں کومضبوط سےمضبوط تر کیا

ایک دن ای بات م بحث دوباره شروع مولی۔ میرے شو براور سسرال والے ذات برادری کی مما تکت ہونے کے حق میں اہند تھے جب کہ علی اس بات کو حتی

میا عزت، مان اورنس کی یا مالی نے میرا مندی بند کر كيا بابرك مورت كمرى يحيل كے لئے خود كوتيا ك و تی ہے؟ وہ جو کن بنی محرے کرد محوتی اپنی اولاو اور شوہر کے کن گانی ہے؟ ائي ذات اورخوائش كيول يامالى كرتى ہے؟ بابركي ورت مجم ےعادی رهتون كانزاكت سانجان سياس 6,90 صلے کی خواہش تھی کہ انتہا آ نسوجی آ تھموں کے دائے آنے ے کریزال نظرآئے۔

公米公

نہیں مانتی تھی۔ بحث برمتی می ۔ آخر تنگ آ کرمیر ۔ نہ محبت كرنے والے شوہرنے بات بقلا برقم كرتے ہوئے أبها كدتم ان باتول كى نزاكت كوكيا مجموتم تو ابابرك

المرك مورت ... اغير ماندان ك سالها سال، دن رات، محفظ منث سيكنثر افي بر موی ، تمنا ، خواہش کوایے کمرے لئے تیاگ دیے کے بعد ممن من ما مرك ، غير ما ندان كي عورت على راي - مال ماب كى تربيت اورتكم كوترف آخر مان كرا بنالبوايخ كمر شوہراور بچوں کو دے کر بھی میں خون کا حق اوا نہ کرسکی

والمير يدركما چكا مواكولى و كوريش في جمة يا مياد يكتاب، مرابنا بحراياتيس كهدياتا یہ باہر ک عورت کا طعند میرے فرور کو خاک میں طا



علم وتعقيق

## احتر الكالقيات

كيابياؤك قرآن يلى غورتيس كرتے ياان كے داوں رقال يزے موتے ين؟ (سورة مر)

### ﴿ محمد اعظم

میری بات بیجینے میں آسانی ہوجائے گی۔ "نریمن اور آسانوں کی تحقیق اور ون رات کے

رین اور ۱۶ ماوں می سیل اور ون رات سے فرق میں مطلعہ دل کے لئے'' آیات' (نشانیاں) ہیں۔'' دئیا ہے اس معدد م

(آل عران:196)

" زمن آسان کی تختیق دن رات میں اختلاف سمندر میں ترقی والی مغید کشتیوں اور کھناؤں میں جو رخن اور آسان کے درمیان خیر آرا ہی ارباب مقل کے لئے " آیات" (نشانیاں) موجود ہیں "۔

(مورة البقر: 164)

الله تعالى كى بدآيات بظاهرتو برتيب نظرا تى الله تعالى كا بدآيات بظاهرتو برتيب نظرا تى الله الكن دراصل برسب ايك ز بردست نظام كا حمد جي المسلم كى ايك آيت أيت بيل بنا سكت الى طرح كوئى فخص الله تعالى كى ان آيات كى طرز پر كوئى چيز تخليق نبيس كرسكا مديد بيول، مديجال، مديجال بديمال بديماس، ب

یہ تو تقریبا سب بی لوگ جانے ہیں کہ قرآن جمید کی 6666 آیات مبارکہ ہیں لیکن میں آپ کو بتا دینا جا ہتا ہول کہ قرآن مجید ان آمسی ہوئی آیات کے علاوہ مجمی کو آیات کا ذکر کرتا ہے جنہیں ہم نہ تو مجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ فور واکر بی کرتے ہیں۔ میں یہاں قرآن حکیم کی کچھ آیات کا ترجمہ چیش کرتا ہوں جن سے آپ کو

ستارے بیس انسان کو صدیوں سے اپنی طرف محینی رہے ہیں اور انسان ان کے داز جانے کی مسلم کوشش کر رہا ہے۔ نہیں اور انسان کو کھرے ہوئے ان دازوں کو جانے اور کھینے کے لئے انسان کو کھرے کلنا پڑے گا تب وہ ان کی حقیقت کو بھی سے گا۔ سور و محبوت آ ہے۔ نہیں 20 اللہ تقالی کا فر مان طاحظہ ہو۔ ''اے در سول انہیں تھم ویں کہ زمین پر کا فر مان طاحظہ ہو۔ ''اے در سول انہیں تھم ویں کہ زمین پر مال پھر کر دیکھیں کے کس طرح آ فریش کی ابتدا ہوئی''۔ مل پھر کر دیکھیں کے کس طرح آ فریش کی ابتدا ہوئی''۔ ہوں مرح ہم نے قرآن کی آیات سے منہ پھیرا ہوا ہے ای طرح ہم نے اللہ کی نشاخوں سے بھی منہ پھیرا

مُن ان لوگوں نے کلام النی سے منسہ کیم لیا''۔ (آل عمران:87)

"ارش وسا میں گئی ایک آیات میں جن سے یہ لوگ مند پھر کر گزر جاتے میں "را پوسف:10) لوگ مند پھر کر گزر جاتے میں "۔ (پوسف:10) ذرااس آیت پر بھی خور کریں۔

" کیا یہ لوگ زمین اور آسان کی تخلیق اور جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے پر غور نہیں کرتے ، معلوم ہوتا ہان کی موت قریب آس کی ہے '۔ (الاعراف:85) مطالعہ کا تنات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جتنی آیات انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق نازل فرمائی ہیں اس سے زیادہ آیات مطالعہ کا کنات کے متعلق متعلق نازل فرمائی ہیں۔

الله تعالیٰ کا قربان ہے: " تحور کرو کہ پہاڑوں ہیں سفید سرخ اور سیاہ رنگ کے پھروں کی جمیں سوجود ہیں نیز انسانوں، چو یا وک اور مویشوں کے مختلف رگوں کا مطالعہ کرو۔ یا در کھو! اللہ ہے اُس کے بندوں میں سے عالم بی ڈرتے ہیں'۔ (سورہ فاطر: 27-28)

فاری کی ایک من ل ہے۔" بے علم اپنے خدا کو می نبیں پیچان مکن"۔ جس طرح آپ دنیا میں گزرے منہ میں پیچان مکنا"۔ جس طرح آپ دنیا میں گزرے

کا نداز ونہیں لگا سکتے۔ بالک ای طرح آپ کواپے عظیم رب کی عظمت ورفعت نظام رہو بیت کمال تخلیق اور جرت انجیز کمالات کو بچھنے کے لئے صحیفہ فنفرت پرضرور خور و تحر کرنا پڑے گا۔

ایک جیب بات پرخور فرائیں۔ دعرت ایراہیم علیہ السلام اولاد ملتے ہی اپنے رب کاشکر اواکرتے ہیں۔ "اس امتد کاشکر ہے کہ جس نے بوھا ہے میں وو ہے اسلیل اور الحق عطافر مائے"۔ (سور وایرا جیم :29) ای طرح یوسف علیہ السلام جیل ہے د بائی کے بعد یوں امتد کاشکر اواکرتے ہیں۔

"الله في جيل سے نكال كر جھ پركتنا برا احسان كيا" \_ كيا" \_ كيان م كتنے خوش قسمت جي جنهيں الله في سوره فاتحد عطافر مائي \_ جسے ہم نماز على بار بار برشصتے اوراس كى

مار ما المار ہے۔ مل آیت می شکر یہ ہے شروع ہوتی ہے۔

ہم نے تو اللہ تعالٰی کی جمد و ثنا ، کو زباتی جمع خرج کے ماتھ کد ود کررکھا ہے اور جن اقوام نے اللہ تعالٰی کی جمد و شاہ کو محلی شکل دی وہ زبائے میں سرخرو ہوگئی ہیں اور سے اقوام لو ہے تانے بارود اور دیگر زبین میں جمیے ہوئے خزائے تائی ہی کرری ہیں اوران سے فواکہ ہی حاصل کر رہی ہیں اور ان سے فواکہ ہی حاصل کر رہی ہیں اور مد ہہ ہے کہ ہمیں اپنے ان خزانوں کو حاص کر نی ہیں اور حد ہہ ہے کہ ہمیں اپنے ان خزانوں کو حاص کرتی ہی حاص کے ان ہی درگی ورخواست کرتی ہی ہات کو ہز ھے اور جمعے وصف میں ہیں کی اور کا تات کی آ بات کو ہز ھے اور جمعے وصف میں ہیں کی اور دوسری اقوام مسلسل اس محیفہ کا مطالحہ کرنے اور اس سے دوسری اقوام مسلسل اس محیفہ کا مطالحہ کرنے اور اس سے ماتھ کی اور میں ہیں۔

یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مورج بمیشہ مشرق ہے ہی نکل ہے اور مفرب میں ہی خروب ہوتا ہے یالکل ای طرح علم وتہذیب کا سورت بھی مشرق سے بی طلوع ہوا۔ چین، پرصغیر، بابل (عراق) اور مصرکی تہذیبیں قدیم

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ترين تهذيبي بالى جالى بي اور يحرساتوي مدى عيوى یں رنگستان عرب سے عظم دعر فان کا ایک چشمہ پھوٹا جس نے مشرق ومغرب بردوالمراف کوئی روشی عطا کردی۔ كجه عرصه بعديه علم وتدن كا أ فأب مغرب كى طرف بزهاادر بورے بورپ کوائی روشیٰ سے منور کردیا لین لگاہے علم وعرفان کے نے جشمے اب محرشرق کی المرف سے محدث دالے بیں۔

اب زراجم ان ت كى طرف علت بي جواس كائنات على بمحرى مولى عير - يانى كمتعنق الله تعالى كا

اورہم نے مرجز کا دارحیات یانی کوفر اردیا'۔ ( سوردانمياه: 30)

ذراغورفرما من اس زين يرزندكي ياني كي مربون منت ب جب سی می زند و کلوق کے جسم می سے یائی ختم ہو جائے تو وہ زندہ نہیں روشتی بچوں کو پنیش کی شکایت ہوئی ہے تو ڈاکٹر فورا ڈرپ لگادیتے ہیں کہ کہیں بیجے کے جممت بائی حتم بی ندمو جائے۔ جب بائی زندگی کے لئے اس تدراہم ہے تو پھرائی کی مقدار می زیادہ ہوتا عاسية بم ويمية بن كرز من يرحظي ايك حصراور مندر 3 حصہ بنائے محے ہیں اس کے علاوہ محملیں، دریا اور ماروں یر بے شار برف جمادی کی ہے جو گرموں میں بعل بمل كرور ياؤل كور الدسمندر على بالى مناكات کا سب بن ے چونکہ سمندر کا یانی مسئسل عمل بخیر کے ذرید بھاپ بن کراڑتا ، بتا ہے اس کے اس کی کو پورا كرے كے لئے برمادان تفام كيا كيا ہے۔

اب کھومقداروں کی بات کرتے ہیں کیاس اور مندم کی ترکیب ایک بی ہے۔ بینی دونوں میں ایک بی طرح کے آٹھ عناصر موجود ہیں کیکن غورطلب بات بہے ا کندم کے بودے کے ساتھ رو کی اور رو کی کے بورے المراجع المحافظة المح

عي موجود ما لمات كي مقدار الك الك ٢-کو کلے اور ہیرے کی جیاد کاربن بی ہے لیکن ہیرا شائل تاجوں پر جرا ہوتا ہے اور کو ملے کی قسمت می جلنا

كالى مرى اور ليمول بردو بايدروجن 10 عصاور کارب 20 مے ے تیار مدے یں لیکن دونوں کے ذائقوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ یہاں مجلی وجہ سالمات كانتكاف بى ب-ابسورة قركى كى آيت تمر 49 كاترجمه يرهيس آو بات خود على والتح موجائ كى۔ "ہم نے ہر چر کو معن مقدارے پدا کیا ہے"۔ کا خات کی ہر شے عناصر کی جیب دفریب آ میزش ہے تار ہوتی ہے اگر ان تراکیب می ڈرہ بحر قرآ آ جائے تو سلسله حيات درجم يرجم بوجائے۔

من نے ایمی سالمات کا ذکر کیا ہے تو سالمات کے متعلق بھی آ ہے کو بتا دول کد سالمات کیا ہوتے ہیں۔ تمام کا خات کی تر کیب بکل کے خورو بنی ذرات لیمی (Electrons) کن چان (Electrons) شبت اور حقی ذرات موتے ہیں جول کر (Neutron) فين بن جنهين اردو عن عقيمه كها كميا اوريه چند عقيم ل كر الیم من جاتے ہیں اور ایٹوں کا مجموعہ مالکول (Molecule) کہلاتا ہے اور جرائی کی یات ہے کہ ہر مالیول بخل کا ایک ایک جمونا ساخزانہ ہے۔ مالیول کوہم اردويس سالمه كيتي س-

تمام باتات كى تركيب بحى الى درات يرتير ي ہوئی ہے۔ ناتات عمامنس ناتی کی ترکیب طلبول سے ہوتی ہے جنہیں اگریزی می (Cells) کہا جاتا ہے۔ بر فلیہ میں مثبت اور منفی حصہ جوتا ہے۔ بر فلیہ کوئی مرد و چز نہیں بلکہ ایک نہایت حماس اور <u>پیمی</u>و فزانہ حیات ہے جس کے مقالبے میں بزی بزی مشین بھی سادہ معلوم ہوتی

جس طرح ما لك كا كات نے ناتات كو مالات ك مطابق زئد كى كزارنے كاخر يقد بخشا ب اى طرح بر حدان کو مجى حالات كے مطابق سے اصعاء وآلات مطا فرائے ہیں۔ یہندوں کی چند بھیاں مرف لیس سے مرى مول ين تاكه يده مواش النابوجدة سالى الله سكے ميندك كى دوسكى جو بائى من تيرنے كے كام آئي بـ خطل ير معيمون ك كام مرانجام دي لك جالى ہے۔ ای طرح جملی کو بالی عمی رہے کے لئے جن آلات كى ضرورت ب- ووسب عطا موسة جي بات بحرغوه وفكريري آكررك كى بيسب بالتس غوروفكر س بى تومعلوم موسكى بيسالى-

ایک بردفیسران کی کان کا مطالعه کررہا تھا۔ وہ اما تک بکارافا۔"جس خدانے بیکان انسان کوسنے کے لے دیے میں یقینادواس سے بہت زیادہ سنف کی طاقت ركمتا ب"- قرآن آيت كاربر ب-"ب فك الله مب مجوستنا بھی ہے اورد کھنا بھی ہے " کیلیا ہے برونیسر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کی ای آیت کا

سائمندانوں نے زین کی آفریش پر فور کیا تو معلوم ہوا کہ زیمن کوانسان کے رہنے کے قابل بنے میں لا کھول صديال سرف ہوكئي اور چرانشد تعالى نے اس كائات ين أيك الى كلول كليل كى جس كوعش وخرد ، هم اور عمل کی قو میں بھی مطا کیں۔ اگر بیدد تنا ای طرح جاتی ری تو بزاروں سال کے بعد جوانان دنیا عل آئیں گے ان کے لئے ماری بہتیز رفآر ریس، بدکاری اور جہاز ا الله المرول من رکھے کے قابل مول کے کو مکدان کی گانیاں آج ک گاڑیوں سے بزاروں گنانیادہ رقارے

انسانی جسم کی منادث پرخور فرمائیں۔ ایک ڈاکٹر جب می مریق کا آریش کرا ہے واس کوامید ہوت ہے

کہاس کے آپریش کی دجہ ہے انسائی جسم علی جوئی واقع موكى وه انساني جسم على موجود أيك خودكار نقام بورى كر دے گا۔ اگر تا فی کا بیسلدانسانی جسم می موجود ند ہوتا تو بھی ڈاکڑ عمل جراحی شرکت اور مریض یو نبی ایزیاں رگز ركز كريلاك بوجات-

موره اعراف آيت نمبر 158 من الله تعالى كا فرمان ہے۔" کیا بدلوگ کا نتات ارض وسا اور دیمر الله کی حکیقات برخورنبیں کرتے؟ شایدان کی موت قریب آحمٰی

مر جے کہا پر جاتا ہے کہ این عظیم رب ک عظمتول اور رفعول كوتيجي كي فيعظم بهت مرورى

مشہور مفكرة أن سائن نے ایک جگد لكم بہد" وہ انسان جو کا تات پراظهار تعب کے نے تھم تا تبین اور اس پر الله کے خوف اور اس کے تعویٰ کی کیفیت طاری سیل ہوتی دو مر چکا ہے اور اس کی آ تکھیں بصارت سے مروم ہو چی این ا۔ اس کے بدالفظ قر آن ک آعت مارك كالرجم معنوم موت ين-

بم بلند و بال بهارون ك بونيان ويكت بي اوراس کے ساتھ نمایت ای ممری والایاں و مید کر جرت و تعجب على ۋوب جائے ہيں ليكن پيھى تو سوچيس كەان م يب مناظر کی خانق وی بستی ہے جس نے میدان، رعیستان، وریا اور سمندر بھی تخلیق کئے۔ تخلیق کے بعد اس کو خویصورت محولوں اور مجنول سے سراین کیا۔ زشن کی تخلیق کے وقت ہر طرف یائی عی یائی تھا زمین ہر کی زار لے آ ئے اور ان زارلوں کے نتیج میں باڑ اجرآ نے ز عن كيش سے او كى مو كى اور كىل سے يكى موكى يائى خیب کے علاقول میں اکٹھا ہو گیا۔ بول بڑے بڑے مندر وجوديس أسطئ او في عناقوال شرموجود يأتى عدى مالول اور دریاؤل کے ذریع سمندری طرف روال دوال

ہوگیا۔فورکری تمام دریا تنظی سے سمندر کی طرف جائے میں کہیں بھی ایسانیس کہ کوئی دریا سمندر سے تنظی کی طرف بہتا ہو۔

اہرین علم السماء کے مطابق اس کا کات میں امارے مورد المحول کن برے بے شار موری موجود میں اور نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کر دہے ہیں اور ہماری زمین کی حیثیت محض ایک ذرے کی کی بی ہے لیکن قربان جا میں اس رب کریم کے کہاس نے اس ذرے کو عزب نے بیش کرے کہاس نے اس ذرے کو انسان کو بھی حرمیم بیشی کیونکہ پوری کا نتامت میں ایک انسان کو بھی حرمیم بیشی کیونکہ پوری کا نتامت میں ایک انسان بی ہے جے دب نے عزب اور تیم بیشی کے دارتو تیم بیشی ہے اللہ کا اسان بی ہے جے دب نے عزب اور تیم بیشی کے اللہ کا نتامت میں ایک انسان بی ہے جے دب نے عزب اور تیم بیشی ہے اللہ کا فرمان ہے بی اسرائیل کی آ ہے۔ مبارکہ۔

''اور ہم نے انسان کو کائنات میں عزت والا ''۔

اوراب میں چند خاص خاص باتیں حشرات کے متعلق عرض کرتا ہوں۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پعض حشرات کا ڈکر فر مایا ہے اور مورتوں کا نام بھی ان بی حشرات کے ذم یر ہے مثل تحل ممل اور محکورت۔

انفد تعالی انتان ہے بینیں جاہدے کہ انسان کھائے ہے اور پھر انفہ تعالی کا شکر ادا کر کے سو جائے بلکہ وہ خالق ارض وسائی برابر تخلیق پر غور وظر کرے اور اس رب کی حمد وثناء بیان کرتے ہوئے اے جیب کی شم لذت محسوں ہوگی۔

حفرت سلیمان علیدانسلام کافککر چونیوں کے بل کے پاس ہے گزرتا ہے آیک چونی اپنی ساتی چونیوں کو کہتی ہے۔ "اے چونیوا اپنے بلوں میں کمس جاء کہیں علیمان کا لفکر حمیم کی شد والے" (سورہ نمل:18)۔ سلیمان کا لفکر حمیم کی شد والے" (سورہ نمل:18)۔ اب یہ مادا کام ہے کہ ہم سوچیل کہ میں معولی تلوق جس کو حقیم بھیج جمعے میں کس طرح پینام اپنی ساتھی چونیوں تک

کی منا پر حشرات میں ایک خاص مقام رکھتی ہے کمر نقیر کرنا۔ جماعت کی شکل میں رہنا۔ سیاہ گری اور کاشت کاری کے علاوہ ڈسیلن میں ورجہ کمال پر ہے۔

المان المراب ال

مرد کی کمی بھی ولی کم عجیب چیز ایس ہے۔ القد تعالیٰ کا فرمان ہے۔ القد تعالیٰ کا فرمان ہے۔ القد کی کو یدوی کی کی اور بیلوں پر اپنا کمر بنا تمام میلوں کی بہاڑوں درفتوں اور بیلوں پر اپنا کمر بنا تمام میلوں سے تہد حاصل کر اور اسپنے دی ہے دیے ہوئے وستورکو یا قاعدگی بنا۔ اس کمی کے پیٹ سے ایک تمر بت لکا ہے یا قاعدگی بنا۔ اس کمی کے پیٹ سے ایک تمر بت لکا ہے

جس میں امراض کے لئے شفا ہے'۔ (سور دلی) ''دمکھی کے ان اعمال میں لوگوں کے لئے نشانیاں میں جوغور وفکر کرتے ہیں''۔

شہدی کمی کا مجل ہوت اسا ہوتا ہے، پھول ہے رس نکالے وقت وہ سیل جاتا ہے اور بول وہ پھول کی اعروقی تہدیکت ہے رس سمیٹ لیتا ہے۔ اس رس کا چھو تھر آو کھی فی جاتی ہے اور چھو تھر فغرائی ٹالی کے قریب موجود ایک میلی میں بحر لیتی ہے۔ تھیلی میں اس رس پر چھو کیمیائی ممل موتا ہے اور وہ چھتے پر جا کر رس خاتوں میں اعترال وہتی ہوتا ہے۔ یوں شہر چھتے میں تم ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔



جواس درخت کی نسل کوآ کے ہر حانے کا سب بنتے ہیں پھر ان پیجل کی تفاظت کا بھی کھمل انتظام موجود کوئی پھیلوں میں بند کر دیئے ادر کسی کے ادر موٹا چھلکا چڑ حادیٰ تاکہ دہ آج محفوظ رہے۔

ا کرکی دن آپ کا گزرگی رہ پائٹ کے پاس

ا کرکی دن آپ کا گزرگی رہ پائٹ کے پاس

ا ہوتو ذراغور فر مائے گا بہت سے مرخ رنگ کے گول

اور دارغلاف سے زمین پر پڑے ہوں کے آپ اوپ

درخت کی طرف و کیمنے گا ایک جران کن مورت مال ہو

گر کہ ہر پیدا ہونے والا نیا ہے ایک ایک قلاف میں لین

ہوا ہے جب ہے کھیل ہو جاتا ہے تو دہ غلاف نیچ گر جاتا

ہوا ہے جب ہے کھیل ہو جاتا ہے تو دہ غلاف نیچ گر جاتا

مادرایک گا بی رنگ کا تازک سا پہ مسکراتا ہوا گا ہم ہو

جاتا ہے۔ یون اللہ کی قدرت کا ہر منظر ہی قائل دید ہے

ماتا ہے۔ یون اللہ کی قدرت کا ہر منظر ہی قائل دید ہے

منرورت بیان کیجئے گا۔ سمان القد سے ان اللہ المقلم ا

ب ہو میں دور حاضر کی معلوہ ت قار کمن تک پہنچانا ہا ہتا ہوں جو کہ ہودن پہلے بی میرے علم میں آئی ہیں اور اول ہوں جو کہ ہودن پہلے بی میرے علم میں آئی ہیں اور ایول بھی ہرانسان پر لازم ہے کہ جن یاتوں کا علم اس تک بہنچاہے اے دومرول تک مفرور پہنچاہے اے اے اپ دران میں جمع نہ کردے۔

ہمارا سورج توانائی کا ایک بہت ہزا ذریعہ ہے۔
اربول سال ہے یہ یول ای روش ہاوراس پر روزانہ
دمانے ہوتے ہیں یہ دمائے روزانہ 120 ملین ٹن مادے
کولیم میں تبدیل کرتے ہیں اور یہ ملیم کیس ایک
سینڈ میں ہمائی یا بی لا کھی ضرورت کے ہرا ہر
اتوانائی بیدا کرتی ہے۔ سوری ہر روز زمین پر روزانہ ایک
لا کھی مزورت کے ہرا کہ ان کی ای بیان کی ہوتا کی نہیں کی مروز ترمین پر روزانہ ایک
لا کھی 70 ہزار نیراوات توانائی بھیجن ہے جو ہماری زمین کی یہ
لا کھی فورون کے قرایعہ بیدا ہوتی ہے۔ فوران میں یہ
ائیڈروجی کیس کے دوریش میں اور ای سال میں ہزارات میں اور ای میں
بناتے ہیں اوران سادے کی میں ہزارات میں جرایا

توانا کی پیدا ہوتی ہے۔ بائیڈردجن اور عظیم میس کے ری ایکٹن کو فیوڈن کہتے ہیں۔ اگر انسان سوری سے زین تک فینچنے والی اس توانا کی کا جائزہ نے تو اس ممل کو ہجو کر انسان کی مقال کم ہو جاتی ہے یا القدا تناید انظام ، یہ سب کچھ تیرے ہی افتیار میں ہے۔

سائندان ایک عرصے ہے مورج کو کس کردہ ہیں۔ یہ سے کیس اور پنرول کی تی ہے تھے کے فیٹن پر سورج جیسالیکن محدود اور کنٹرولڈ فیوژن کرنا چا جے ہیں۔ اس مقصد کے لئے فیوژن ری ایکٹر بنایا جا رہا ہے ہیں ایکٹر چین میں ذریع پر ہے اور اس رق ایکٹر کو تیار کرنے ہیں۔ ایکٹر چین میں ذریع پر ہے اور اس رق ایکٹر کو تیار کرنے ہیں۔ یک چین کی حوث کی دو کردہ ہے ہیں۔ فیوژن کے نئے ہیلیم میس ورکار ہوگ جو کہ کرا اوش پر بہت کم مقدار میں موجود ہے۔ ای دے قریب ترین ہما ہے لیکٹی چان کی مقدار می کو کو کہ کرا اوش پر بہت کم مقدار میں موجود ہے۔ ای دے قریب ترین ہما ہے لیکٹر چان ہوگئ کی مقدار می کو دورت ایکٹر کا میشروع کردے گا تھٹن شروع کرد ہے گا تھین کی میں دیا تھے ہیں کے ایکٹر کی مقدار می کرد ہے گا تھیں کی کیکٹر کی مقدار میں کرد ہے گا تھیں کی کیکٹر کی مقروع کرد ہے گا تھیں کی کیکٹر کی مفرود ہے دی ایکٹر کی میشروع کرد ہے گا تھیں کی کیکٹر کی مفرود ہے ایکٹر کی مقروع کرد ہے گا تھیں کی کیکٹر کی مفرود ہے تک کے لئے اس منصوب ہے تی کی کی کی مفرود ہے تک کے لئے اس منصوب ہے تک کے تک کے تک کے لئے اس منصوب ہے تک کے تک

جاوان کی پیچے نہیں۔ جاوان کی ایک کمٹی نے بالا کی ایک کمٹی نے بالا کے خط استوار 250 المین المیا سرار پینل بیلت الگائے کا فیصد کرنیا ہے۔ یہ بینل سورج کی شعا موں کو بکل میں تبدیل کرنے ہے۔ یہ بینل امرول کے ذریعہ زمین پر موجود شیشن کک پینچ کی اور یہاں پر این امرول و وووارو بیل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہا تن برا منصوبہ ہے کہ بیان اس دقت امریک کی بید وار سے تین من بیل مامن کر سے جی

الله فى ان آيات كاكبار كبال و كربو كا وقت ك ا ان توس تعدان فى تعداد العلى الى بيارى باليكن الم كبار كورت إلى د در سوسيخ كا!

\*\*\*

# المنال والمستحد المنال المناس المناس

نگوروں کی فوج بھے پر ہل پڑنے کو برتول رہی ہے۔ بھے چر بھاڑ دیں گے۔ اس طالی ہاتھ ہوں۔ ان سے فاع لکتا ہائمکن ہے۔ اس بیتے کے شاخون پر بڑا ہوں۔





واک میں کا غذوں کا ایک پلندہ ملا کولاتو سب سے سلے ایک خطانظر آیا ۔ اکسا تھا۔ "اكست كام بيذاً دبا ب- اكست 1947ء كے زخم بكر كل كئے ہيں۔ يس 1947ء يس بھا كوث ك ایک گاؤں سے جرت کر کے ہرور پہنا تھا۔ یس نے پاکتان کے لئے اٹی بوی اور چھوٹے ہوئے دو نیج پٹھا کوٹ کے قریب وزع کروائے تھے اور خود جنگوں اور بھایا توں میں بحک بحک کر پاکستان کی سرصد عن داخل ہوا تھا۔ اگر آپ براندمنا كي توش كون كا كه ش ياكتان ش يحى بينك رہا ہوں۔ بتدومتان ك جنگون میں میری طرح می ایک مسلمان مورت می بخک ری تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اب وہ میری بیوی ہے۔ میں بوج منابیہ جا ہتا ہوں کدوہ یا کستان کہاں ہے جسے قائد اعظم نے قر آن کی سرز مین کہا تھا؟ اگر قرآن كا فرمان مي ب كه خدا اور رسول كى سرزين ير چورى، ذيكنى، آيروريزى، افوا، رشوت خورى، تو جمان او کول اور او کیوں کی اخلاقی جای اور برطرح کی بدکرداری ضروری ہے تو میں دل پر پھر رکھ کر اس یا کتان کو تبول کرلوں گا۔ بٹس نے بیڈائری 1947 ویں بھرت کے دوران جبس ملمی تھی۔کوئی تین مینے ہوئے من یا کتان کی موجوده اخلاتی اور معاشرتی عالت سے تمبرا کرمرحدے قریب ایک درخت سے جا جیما۔ میں اس مت سے یا کتان میں وافل ہوا تھا۔ جھے اگست 1947 م کا ایک ایک لیے اوا نے لگا اور چراس طرح محسول ہونے لگا جیسے میں چروہ متمن سفر ملے کررہا ہوں۔ میں نے کاغذاکم لے کرروز بروز ڈائری معنی شروع

محرم مسافر! آپ کی ڈائری لفظ بالفظ شاکع کی جاری ہے۔ بہت طویل ہونے کی وجہ سے اے دو منطول ملكتيم كرديا كماسي (43)

كردى ـ بيدُائرى آب كى تذوكرتا مول - على الى قوم كوصرف بيه بنانا جا بهنا مول كرمها جرين كس طرح ياكتان

كايك يوس ال حواصورت تقورت لهج موع كيى كيى معينين جسلة موع ياكتان أسف تعديد جي

ا کیلے کی بتا جس کی کومطوم میں کہ گئے ہزار مهاجرین رائے میں بی بھوک، بیاس محمکن اور زخوں ہے۔ ور

موكر شهيد ہو كئے تھے۔ اگر آپ اے شائع كروي تو شايد كى كو ياكتان كى قيمت كا اغداز ہ موجائے۔ زين كا

سوسل ماتا ہے۔جارے لئے اب بھاس اور ایک سوش كوئى فرق نبيس ر ما \_ كوئى يقين ولا د ي كديا كتان مرف وس قدم دور ہے تو بھی ہم نیس کا علی کے گاؤل کو ہندووں اور سکسوں نے تھیرایا ہے۔ ہم مینظو ول مسلمان، مورتوں اور بھوں سمیت گاؤں میں قید ہو مطلع ہیں۔

17 أكست 1947ء

بينطهمين مغت فبين ملاتحار

آج پاکتان کا عرتمن دن موگی ہے۔ آج کادن ماری عرکا آخری دن ہے۔ ہم پاکستان سے بہت دور المالك والمعالمة المعالمة المع

FOR PAKISTAN

ياكتان كاشيدائى---مسافر

کافروں کے پاس بھوقیں، یہ چھیاں اور کواری ہیں۔

اور کا نام تعلیال ہے، پٹھاکوٹ سے چھوکیل
دور پہاڑی جنگوں عی یہ گاؤں آتا جھوٹا سا ہے کہ

ہندوستان کا نقشہ بھی اسے قبیں پہانا۔ ہندوستان کے

ہندوستان کا نقشہ بھی اسے قبیں پہانا۔ ہندوستان کے

ہندوانے عی تعلیال کی کوئی حیثیت قبیں گرآئ ہندوؤں

اور سکموں کے لئے تعلیال دلی اور آگرہ بن کیا ہے کہ بحکہ

یہاں سینکٹر دل مسلمان اور ان کے بوی سے محصور ہیں۔

ہوئی تو ساڑھے تمن سوافراد ہوگی لیکن آئی تھیال کے

ہوئی تو ساڑھے تمن سوافراد ہوگی لیکن آئی تھیال کے

ہوئی تو ساڑھے تمن سوافراد ہوگی لیکن آئی تھیال کے

ہوئی تو ساڑھے تمن سوافراد ہوگی لیکن آئی تھیال کے

سیاں و بی وی این اول من عناسوند مولی تو ساڑھے تین سوافراد ہوگی لیکن آج تعلیال کے کچے مکانوں میں آل دھرنے کو جگر فیم کوئکہ اردگرد کے دیہات کے مسلمان کئے ہواگ کر تعلیال میں جمع ہو گئے تیں۔

بش بھی اپنی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے دو بچ ل کو ساتھ لئے صبح کے وقت تعلیال بٹل داخل ہوا تھا۔ بہال سے جسس قاضلے کی صورت پاکستان کے لئے روانہ ہوتا تھا محرمعلوم ندتھا کر تعلیال موت کا پنجروہ بن جائے گا۔

دن کے بارہ نگارہے ہیں۔ باکستان میں نی زندگی جنم لے میکی ہے۔ہم بہت

تیزی ہے موت کے مدین جارے ہیں۔ یاکتان شی مفائیاں بث ربی بول کی۔ دعوش

اڑر ہی ہوں گی۔ تعلیال میں ہمارے ہے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔خوف سے ماؤں کی جماتیاں سو کھوٹی ہیں۔

کل سوچا تھا کہ پاکستان کیما ہوگا؟ پاکستان کے تصورتے روح برنشرطاری کردیا تھا۔ آج سوچ رہا ہوں میری موت کیمی ہوگا؟ میری بوی اور میرے مجبوثے میری موٹ دور کی طرح مریں مجبوٹے دو بے پاکستان سے کوسوں دور کی طرح مریں مے؟ جل کر است کشر سے ڈپ کر؟

ہے گارے ..... ہر ہرمہادیو... ..ست سری اکال خوفز دو مورتوں اور بچوں کی چینیں ، محکور .... افرا تفری. نفسانفسی .... ایک شور .... ایک ای آواز ..... کا فروں نے گاؤں کو چاروں طرف ہے آگ

هطے ہر طرف سے ہدھ رہے ہیں.. اگست کی دوپیر جل افٹی ہے۔مکانوں کے اعدد آئی پش کہ جسم جلس دے ایں۔

آگ کے شعلوں کی ڈراؤنی تزاخ تزاخ اورالک بھیا مک آ واز جو میں نے پہلے بھی بیس کی تھی، اتی بلند ہو گل ہے کہ خوف ہے جسم کی طاقت سلب ہوگئ ہے۔ اس خوفاک آ واز میں گولیاں بھی جل رہی ہیں۔ زندہ ملئے

والے مسلمانوں اور ان کے بچوں کی آخری مجینیں بھی سائی وے ربی ہیں۔ فضاحی بدیو پھیل ربی ہے۔ انسان کاموشت جل رہاہے۔

یں جس کمرے میں ہوں وہ کی کے مکان کا ہے۔ مرف ایک دردازہ ہے۔ کھڑ کی شدروشندان۔ اس کمرے میں ایک سوسے زیادہ انسان اس طرح کھڑے بیں جس طرح جمازہ بندھی ہوئی ہو۔ بچے بلک رہے میں۔ سالس نہیں لیا جاتا۔ یا ہر کے شعلوں نے کمرے کو

تتورینادیاہے۔ ایک بوڑھی سریل می آواز ابھری ہے۔'' کل شریف پڑھو۔ لا الدالا اللہ.....اور کمرے کے تنور ش

نيك توني الجرى ب-سب بيك زبان كلم شريف يره رہے ہیں۔ ایک سوائسانوں کی زبان ایک ہوگی ہے۔ جل مرمرنے سے مملے کلم طبیب نے محصکون ویا ہے۔ یا بر کولیال مل ری بی راوک بعاک دور رے یں۔ ی رہے یں، ال رہے یں، کن رہے یں، شعلول نے بھا گئے کے راستہ بند کرو ہے ہیں۔

مل نے این آیک کے واقعار کا ہے۔اس کی عمر عاد سال ہے۔ دوسرے نیج کومیری ہوی نے اف رکھا ہے۔ این کی عمر دو سال ہے۔ دونوں بلک رہے تھے۔ اب كله شراف كي مقدى كون كود جرت زوو بو كني رہے ہیں۔ است ساری افسانوں کو ایک آواز میں منتنات وانہوں نے مملے بھی نہیں ساتھا۔

میری بوی میرے ساتھ کئی کر کی ہے۔ اس ک ہونٹ بل رہے ہیں اور آ تھول ے آ سو بہدرے ان ۔ چوک سائل ہوئے علی اسے میاه لایا تھا۔ اس داست بمي أس كَنْ ٱلْمُعُولِ شِي آنسو تِنْعُ بَيْنِ بِونُوْلِ بِالطيف اور شرمیلی مسکرامت میمی سی - دو نن : ندگی ت آغاز کی مرت می . آج اس زندگی ک طرف ہے کارے، كريانس ، برجميان اورشعل برح عني رب بين-ميرے معموم بچل اور مجول محال يون ك چرے میرے آنسوؤل کے وحند کے من وحندا مح ہیں۔ مرے ہونٹ کی میں قوت سے بل رہے ہیں اور ميرى آواز ايك سوشهيدول كي آوازين كي بيد

لا اله الا الله محمد رسول الله. کیا یاکشان کے آزاد باسیول کومعلوم ہو گا کہ البيس آزادي ولائ كي لي آج آج الكي سومسلمان مرده عورتكن اور يح أيك تف سه كرسه عن زندو فأن رب میں اور جب وہ جل رہے تھاتو ان کی زبان پرای ناار الا المدكا وروتها جوآئ يأنستان من أزادي سے يوها ب

ک کوکا نول کان نبرنه ہو گی۔ بممایک سو ہی نہیں ، ایب بزار ایک لاکه ایک کردژ ، معلوم نیس آن سے رور بندوستان میں یا ستان کے نام پر کتنے مسمان سرو، عورتين اور بيج جل رہے ہيں ، كت رہے ہيں، كونيون ے ممانی ہورے ہیں اور تڑپ ترپ کر مررب ہیں۔ ما كنتان عن ريخ والعاق كيس و مهرم، خدا و كيدر

فعفے قریب آ میے ہیں۔ پش کمرے کو تنور بنا رای

امیا تعد کرد خال ہوئے لگا ہے۔ کرے میں جو بنر تے دو و برکوروڑ پڑے تیں۔ ڈرنگ دیریش تروخانی جو كيا ہے۔ شل مكى يا بر أوادار بينا بول. يول مير ي سأتهدب، ہم نے، یک ایک بچدائی رکھا ہے۔

اللي في دور في وورث وريكها بي مجموع في گاؤل کی فضا میں سیٹی دھو میں کے باول اور زود اور مرت شعطے انفرآ رہے ہیں۔ آگ نے گاؤل کو برطرف سے جات لیا ہے۔ مرف ایک طرف بھی محقوظ ہے۔ یہ عُلفون کے ورمیان تحف من داستہ ہے۔ اوگ اوج کو بجارك جادست بخارر

ا بي لك يرفقه سا جوم رك كر ينفي ودوز بزاب-ہوا میں مجھے کمواریں اور برچمیاں لہرانی نظر آنی ہیں۔ بکولوگ رہے بھی نظرا نے ہیں۔ میں نے بنے کو سنے ت لگانیا ہے۔ دومرا بحد وول کے پائ ہے۔ وو ميرن پاند بنجیے میب تی ہے۔ میں نے جھیے دیکھا ہے۔ بھا گئے كا كونى راستنيس \_ يجيم شعني برسط يطي أرب ين-آ ك بندواور كه بماكن والول كوكات رب ين ـ منتن بیوی اور بچوں کوساتھ کئے ایک مکان بک

تھس میا ہول۔ درواز وہند کرمیا ہے۔ جسم کانپ رہائے، دل ارز رہا ہے۔ بیچے رو نے تھے تیں۔ بیوی سنگ رہی ہے۔ یا خدا! کرهم جو تيسا؟ تيري ونياش پناه سے أن ي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مهو دورز-

حايت

معلوم نہیں تقی در گزرگی ہے۔ شطے ساتھ والے مکان تک گئی گئے تیں۔ میں نے بچے کا چرواپ سنے ے لگا کراہے جنسن سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں مرجانے کو بے تاب ہول مگر جل کرنیں۔

میں کسی غریب مسلمان کسان کے کن میں کھڑا ہوں۔ کھر لی رہینس ری بڑانے وزورلگاری ہے۔ وہ میں مائن ہے کہ باتن ہے کہ بندھی رہی تو جل کرمرے گی۔ جھے کھر لی کے قریب ٹوٹی ہوئی آیک ماٹ نظر آئی ہے۔ شطے جوساتھ کے مکان تک کان کی آئی گئے جی میرے سینے میں داخل ہو گئے جیں۔ میں نے بچے یوی کے حوالے کر کے کہا داخل ہو گئے جیں۔ میں نے بچے یوی کے حوالے کر کے کہا ہے۔ "میرے بچوں کی مال ایکا سا بخش دینا۔ دونوں ہے کون کوسنمالو۔ آئیس دودہ کی دھاری بخش دورمرنای

ہے تو دو جار کافروں کو ساتھ لے کے مریں گئے"۔ میں نے بیچ کو کندھے سے اتار کر کھاٹ کا لمب بازو نکال لیا ہے اور ہاہر کو جل پڑا ہوں۔ میں دلیر ہو مہاہوں۔ ہونٹوں پرکلہ تریف کا ورد کودکر آیا ہے۔

کی بی بہت ی الشیں پڑی ہیں۔ ان بی معموم بچوں کی الشیں بھی ہیں۔ میں لاشوں میں سے گزرتا بڑھا چلا جارہا ہوں۔ میری بوی دونوں بچوں کواٹھائے میری پینے ہے گی جلی آری ہے۔ کی لی تو نیس کین سوکوں جنتی اس کی ہے۔ معلوم نہیں بہ فاصلہ جیتے ہی ملے کرسکوں گایا

شطے ہارے تھا قب سی آ رہے ہیں۔
اچا کے گل کے موڑ پر چار کھے آن رکے ہیں۔
کے ہاتھوں میں کر پانیں ہیں۔ میں رک کیا ہوں۔ وہ
پاکستان کو گل کالیال دے کر بھے پرٹوٹ پڑے ہیں۔
میں اتباد لیرنہیں ہوا کر تا تھا۔ اب شیر ہو کیا ہوں۔
ایک سکھ نے کر پان بلند کی ہے۔ میں نے کھا شکا
نب بادو لا تھی کی خرح مارتے کی بجائے اس کے من پر

برچی کی طرح مارا ہے۔ سلمانے ایک ساتھی ہے تکرا کا ایک ساتھی ہے تکرا کا چیچے کو کرا ہے۔ میں نے کھاٹ کا بازو برجی کی طرح اس کے پیٹ کے پیٹ میں از وشایدنو کیلا ہے جواس کے پیٹ میں از میں ہے۔

اب سکوشن ہیں اور می اکیلا۔ نیک اور نے جی پر
کر پان چلائی ہے جو میں نے کاٹ کے بازو ہے روک
لی ہے۔ میں نے اس ووسرا وار نہیں کرنے دیا۔ اس
بازولائی کی طرح بارا ہے جس سے وہ تیورا کر گراہے گر
بیوی کی جی نے جمعے چوتکا دیا ہے۔ گھوم کے دیکھا ہوں۔
میرے دونول معموم بچول کے سرتن سے جدا ہو چکے
میں۔ بچوں کی ماں ان پر گر پڑئی ہے۔ دو جی دہی دہی۔
در سکھا ہے گھینے کی کوشش کر دہے ہیں۔

میں نے ایک کی کمر پر کھاٹ کا بازو مارا ہے۔ وہ اٹھا اور پرے جا پڑا ہے گر ووسرے سکھ نے کریان کا بھر بور وار کر کے میری بیوی کی گردن وحرا سے ساق کاٹ دی ہے۔

میں نے کھاٹ کا بازو محمایا ہے لیکن سکو ہماگ النہ

میری بول اور میرے بچاں کے سرکٹ کر ایک بی
جگد اکتھے پڑے ہیں۔ دل کی حالت بیان جیس ہوگئی۔
جھے رونا نہیں آ رہا صرف ایک بات کی شن آئی ہے کہ
اپنا سر بھی کاٹ کران تین سرول کے پاس رکھ دول۔
اپنا سر بھی کاٹ کران تین سرول کے پاس رکھ دول۔
انظر کی بی بڑی ہے تو جھے بہت کی لاشیں نظر آئی
ہیں۔ کنیول کے گئے کٹ می جی ہیں۔ ان میں میرا کنے بھی

مس نے فاتحہ پڑھی ہاور چل پڑا ہول۔

### 18 أكست 1947ء

پاکستان کی عمر میارون ہوگی ہے۔ میری بیوی اور شخصے شخصے بچوں کو پاکستان برقربان موسے آئ وامر اون

اجتى بوكيا بول

ہے۔ تعلیال نظروں سے اوجھل ہوگیا ہے۔ تعلیال کی جگہ اب جلے ہوئے کھنڈر ہول کے۔ میری بجولی ہمالی بوی اور نغیے شغیے نئے؟ کیاان کی لاشیں جل کی ہول گی؟ "مت سوچ ۔۔۔۔ سوچوں کو جانبے نہ جانے دؤ"۔ جانے اس کی آ واز ہے۔ شاید میری اپی۔ ش اب اپی آ داز کو بھی نیس بھان سکا۔ میں اپنے آپ کے لئے

رات جوگردگی ہے وہ میں نے بیلے بیلے گزاروی ہے۔ ہورے ماروں طرف کھنا چھی اور چیا ہیں اور اور کی بیلی اور چیا ہیں اور اور کی بیلی کیریاں ہیں۔ بیل میں ڈھی ہولی جنا ہیں اور اور کی بیلی کیریاں ہیں۔ بیل میں ڈھی ہولی جنا ہیں اور فصے نے پاگل ساکر دیا تیا۔ تمار تعلیال سے لگلے ست کا خیال ندریا۔ پورب پیم کا ہوت ندریا۔ اب یاد آتا ہے کہ مہاج ین کو کھر کر دھرم پور کے بیل کی طرف ہما گئے دیکھا تھا۔ بیدد یا نے داوی کا اس ہے۔ ساتھ کا کر راتا ہے۔ بیا کی خیال شرا کہ دریا ہی خیال شرا کہ دریا ہی خیال شرا کہ دریا ہی کو جاتا تو دریا ہی یا کستان پہنیاد بتا۔ می کی اور جی سے جا کر راتا ہے۔ یا کستان پہنیاد بتا۔ می کی اور جی سے جل کے دریا ہے۔

دات كى باتمل بادا نے كى ين ۔ بجب ما لكا ہے كہ وكى دات كى باتمل بادا نے كى ين ۔ بجب ما لكا ہے دو بجوں اور بوى كے مراس كے مائے جمول سے كا ف ك يور اور بوى كے مراس كے مائے جمول ہے كا ف ك تصوروں شى جو ثار بتا ہے ، دو لمح بہلے كى كوئى اور بات ياد نبيلى ركوسكا ۔ بلى دات بحر بجول سے بيار كرتا رہا ياد بيلى سے بيار كرتا رہا باد بيلى سے بيار كرتا رہا ہوں ہے جو ثر نئے ہے ۔ اب وہ مر بجر ئى يم ان كے مران كے جمول سے جو ثر نئے ہے ۔ اب وہ مر بجر ئى يم ان كے مران كے جمول ہے ۔

یں ۔ شلواراور قیعی کود کھاہے۔دونوں کی ہیں اور می سے لیٹری ہوئی۔ میں نے دات در اے داوی تیر کر پار کیا تھا۔ کھاٹ کا یاز ومعلوم نیس کہاں پینکا تھا۔ میں کس طرح تیرا تھا؟ دریا محمرا تھا؟ سیلائی تھا؟ کیما تھا؟ کچھ یاد

میں۔ دریا ہے کہاں؟ کس ست؟ کھ ہوٹی نیل ۔ بیوی اور دو بیوں کی موت نے وہائے بیکار کردیا ہے۔ فیصے کی لہر آئی ہے تا ہے۔ فیصے کی لہر آئی ہے تو ہائے بیل ۔ دانت نے اٹھتے ہیں۔ ان ہے تا اٹھتے ہیں۔ سورج سر پر آئی ہیا ہے۔ میں چلا جار ہا ہوں۔ جنگل ہی جنگ ہیں ہیں۔ میں کہاں ہوں؟ می جنگ ہیں ہیں۔ میں کہاں ہوں؟ می جنگ ہیں ہیں۔ میں کہاں ہوں؟ می کہاں ہوں؟ می کہاں ہوں؟

آ تحمول کے مامنے پاکتان کی تصویر تحمر تی آ ربی ہے۔ ایک بزجمند انظر آنے لگا ہے اور اس جمند ان کے ایک ہے۔ ایک کی ایک بیں، بنچ تین مرکنے پڑے ہیں۔ ان کی آ تکمیس کملی ہیں، جمند رک و درا سکون دیا

مورن ڈھل رہا ہے۔ یس بھل رہا ہوں۔
پیٹ میں درد کی میں اتھی ہے اور مند کمل کیا ہے۔
طلق میں کا منے چینے گئے ہیں۔ شاید میں ہوگا ہوں۔
شاید طلق بیاس سے فنک ہو کیا ہے۔ آ محمیں مجی طلق کی
طرح فنک ہو گئی ہیں۔ دل رونا جا ہتا ہے میں رونہیں
ملکا۔ شاید اس لئے کہ مرد روتے الحقے فیل گئے۔ پیٹ
سکا۔ شاید اس لئے کہ مرد روتے الحقے فیل گئے۔ پیٹ
سے درد کی ایک ٹیمی نے جسم کو و ہرا کر دیا ہے۔ کھلے
ہوئے منہ کو بٹر کیا ہے لیکن منہ فورا کھول دیا ہے۔ طلق
میں ایک چین ہو آل تھی جسے کی نے باریک باریک
کانٹوں کی مخی مجر کے میرے طلق میں ڈال دی ہو۔
کانٹوں کی مخی مجر کے میرے طلق میں ڈال دی ہو۔
سورج جنگل کی اوٹ میں چا میا ہے۔ جنگل

فاموش ہے۔
اوپا کک جنگل جاگ افعا ہے۔ میرے قریب سے
کوئی چیز بھائی گزرگی ہے۔ اس کے چیجے بھیزیے
بوطح اور فراتے بھائے آ دے ہیں۔ ہی جنگل کا باک
ہوں، در شدول کی آوازوں کو پیچانا ہوں۔ دوڑ کر
جہاڑیوں کی اوٹ میں جیٹہ جاتا ہوں۔ بھیزیے گزر کے
ہیں۔ رک بھی کے ہیں۔ جہاڑیوں سے جھا تک کرد کیا
ہوں۔ بھیزیے دو ہیں۔ انہوں نے ایک خرگوش کو پکڑنے

103

ہے۔ ویکھتے تھا دیکھتے اس کے دوجھے کردیے ہیں۔ میک گخت بھوک کا احساس جھے بھیڑیا بنا ویتا ہے۔ میرے بیٹ میں کچھ جانا جاہے ورندانو نیس سکوں گا۔ میس میٹے بیٹے مرجادُں گا۔ بھیڑیے بھوے پندروش قدم دورفزگوش کو کھارہے ہیں۔

خدانے میری مدی ہے۔ درائی دورے ایک ادر فرگوش بھاکا گزرر اے۔ بھیڑ یوں کی تظراس پر پڑی ہادروہ اس کے چھے دوڑ پڑتے ہیں۔

می دور کرخرگوش کے دونوں کھوے افغالا یا ہوں اور ایک ورخت پر ج مدیا ہوں اور ایک ورخت کو کم کر جوک اور ایک ورخت کو دیکھ کر جوک اور جیز ہوگئی ہے۔ یاد فض رہا کہ رونی کب کھائی تھی ، پانی کب بیا تھا؟ شاید برسوں نے جو کا ہول۔

فرگوش کا گوشت زم ہوتا ہے۔ جہاں بھیڑ ہوں نے دانت گاڑے تھے دہاں سے میرے دانوں نے ایک بوٹا سے میرے دانوں نے ایک بوٹا سے خون میرے بوئوں ایک بوٹا ہے۔ فون میرے بوٹوں میں نے گوشٹ کا بہلا سے بہنے لگا ہے۔ فالقہ بُرانیس میں نے گوشٹ کا بہلا اللے فوالہ چہا کرطن سے اتار لیا ہے۔ فون کا ذا تقہ اچھا لیے لگا ہے۔ میں نے فرگوش کے ایک کوٹ پر مندر کا کرفون کی ہونا شروع کردیا ہے۔

دور سے بھیڑ ہیں کی آواز آری ہے جس سے ماف ہے جا کہ دوور سے فرگوش کو گر کر مجتمور ماف ہے۔ اس

ایک فرگوش کو بھیز نے کھارے یں۔ایک فرگوش

كوانسان كعارياب

### 1947ء

بڑیزا کر جاگ افغا ہوں۔ ٹیز روشیٰ سے آ کھیں چندھیا گئی ہیں۔ اروگرداس قدر شور ہے کہ کانوں کے پردے میٹ رہے ہیں۔ ایسا می شور تعلیال ہی سنا تھا۔ جب گاؤں جل رہا تھا۔

سائے تظری تو دی بارولکور جھے کورتے نظر آئے۔إدھراُدهرد كھا۔اليے بيتارلگور تمنيوں پر بيٹے قيامت كاشور بيا كے ہوئے تھے۔ سمى جھے دكھ رہے

لنگوروں کی فرج جھے پر لی پڑنے کو پرتول رہی ہے۔ جھے چر ماڑ دی گے۔ جس خالی ہاتھ ہوں۔ان سے نی لگھا تامکن ہے۔ جس پیٹ کے یلی فہن پر پڑا ہوں۔ ان ہوں۔ امیا کے میری نظر اپنے چید پر پڑتی ہوتی ہے تھے خرکوش کے جسم کا دوسرا اکرانظر آ جاتا ہا اور خیال آتا ہے کرنگور جھے ہیں۔ کرنگور جھے ہیں۔

میں نے بیکلواجوائے کھانے کے لئے رکھا تھا، اشا کردور پھینک دیا ہے۔درخت کی فہنیوں پر گزرتا، تعوا یے جا پڑا ہے اور تمام تفور ہے مد تیزی سے کودتے علاقتے درخت سے اثر کے ہیں اور کلوے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور کلوے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ ور گلوے ہیں اور سرف دوڑ پڑے ہیں اور ساری فوج ان کے بیچے ہما کی جاری ہے۔

ش درخت پر اور اوپر پڑھ کیا ہوں۔ إدهر أدهر د كھر بادول\_

سوائے درختوں کے کھادرنظم میں آتا۔ آسان پر نگاہ ڈالیا ہوں۔ سادن کے بادل ادرسورج نظر آتا ہے۔ سورج سے سے کا اندزہ کرتا ہوں ادر درخت سے اثر آتا ہوں۔۔

تموڑی می دور چلا ہوں کہ طلق میں پھر کانے چینے کے ہیں۔ کل خرکوش کے خون نے پیاس بچھا دی تمی ،اب جسم کا انگ انگ پانی مانگ رہا ہے۔ اس جنگل میں کہیں چشر یا کوئی ندی نالہ تو ضرور ہوگا۔

یانی کی طاش میں چتا ہوں تو بیاس برحتی ہے۔ پر مجی چلا جارہا ہوں۔ ایک چتان کے سائے میں کھنی کھاس کی چیوں پر شہم کے قطرے دکھائی ویتے ہیں۔ میں ہاتھوں اور کھنٹوں کے بل شہم کے ایک آیک قطرے و چیس رہا ہوں۔

کوئی محضہ بحر چیاں چوستا رہا ہوں۔ کوئی بہت دورتک بھیلی ہوئی تھی۔ جس نے یہ سارا فاصلہ ہا تھوں اور کھنوں کے بل اس طرح سلے کیا ہے بھیے کوئی بھیر بحری کھاس کھائی آ کے بدھ رہی ہو۔ کہڑے بھیگ چکے بیں۔ شہم نے طلق کے کانے نکال دیتے ہیں۔ اس طرح ہاتھوں اور کھنوں کے بل کھاس پر چلتے چل جانے کو جی جا ہتا ہے۔

آ دارہ بھیڑ کی طرح چلا جارہ ہوں۔ ہون گھاک ے گئی ہوں۔ ہون گھاک ے گئی ہوئے ہیں اور شبتم کو چستا جارہ ہوں جی کہ کھاس محماس شم ہوگئی ہے اور میں مجمع درخوں سے جا پہنچا ہوں۔ درخوں کی شندی جماؤں سے چت لیث کی

ہوں۔ غد حال ہو گیا ہوں۔ نیندائی آ ری ہے جیے آ تھ

آ کو کل گئے ہے۔ جگل تاریک ہوا جارہا ہے۔ اتی کمری نیندموکر اتھا ہوں کہ بتا تیں سکتا کہ ش کل موا تھا یا آج۔ اب فرض کر رہا ہوں کہ یہ 19 اگست کی بی شام ہے۔ میرے لئے اب دن اور تاریخیں ہے متی ہو کے رو گئی میں رہوں لگتا ہے جسے جنگل میں پیدا ہوا تھا اور جنگل میں بی مروں گا۔

خواب على بيوى اور بجول وو يكما تقار بيوى في المادى كا جورًا بكن ركها تقار بهت خويمورت لك ربى مقارى كا جورًا بكن ركها تقار بهت خويمورت تقد على بابر مقى من الماده أنا بول من المرور بول بي الماده أنا بول بي مريرى خوشيول پردهندى جها جائى هيا بول به وهندى جها جائى هيد من بيوى كو آوازين و ينا بول ، وهندهى اس ك سهد على بيوى كو آوازين و ينا بول ، وهندهى اس ك تدمول كي و في و في آون بن اور بجول كي كور كور المي سنا ك

ین کی جائی ہے۔ جمل کرافت ہوں اور آواز کی سے ہائی کرافت ہوں اور آواز کی سے ہائی کرافت ہوں اور آواز کی سے ہائی ہوں اور آواز کی جاتم میں شعبے کی کلائی آ ومند حیث جاتم میں اے بنارے اپنی طرف کینچنا ہوں اور دوشت کی سوکی ہیں ہے جس کے یہے ہم کی این ایس موا ہوں۔ در شت کی ہوئی ہے جس کے یہے ہم اور سے ہیں۔ سوری موا ہوں۔ در شت کی ہوئی آوازی بیدار ہوجا کی گی۔ عمرا سیلے عی جنگل کی ڈراؤئی آوازی بیدار ہوجا کی گی۔

میں اٹھ بیٹا ہوں۔ آئیس یار بار بند کر کے خواب کو بیکوں میں دیوی لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فواب کو بیکوں میں دیوی لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری مٹی ایس میں ایس میں کا لمال کا کس دوت کو بی مسرور کر رہا ہے۔ میں این مٹی کی طرف دیکا میں۔ میں این مٹی کی طرف دیکا میں۔ میں این مٹی کی رکھی ہے جو سوک کر میں نے بین پی رکھی ہے جو سوک کر میں اپنا ہوں کہ میں اپنا میں دوعت ہے گر بیٹری میں۔ میں اب تصوروں میں اپنا

بچن کمس عیور ہور یا ہول۔

وہ تو خواب تھا جس نے ذرا ساسکون دیا تھا۔
حقیقت نے برے ہاتھ ش ننے کی کلائی کی جگہ سو کمی
حقیقت نے برے ہاتھ ش ننے کی کلائی کی جگہ سو کمی
حقیقت نے برے دونوں
بیچ سو کی خمیوں کی طرح کر بڑے ہیں۔ مفی کو اتی زور
ہے دیا تا ہوں کہ سو کمی جس کے لئے کی آ واز سے ٹوٹے کی

ش اب سومی شہنیاں تو رسکتا ہوں ، کسی کی گردن جیس مروز سکتا۔ اف خدایا! ذرا سا زور لگانے سے کند ہے تک بازو میں ورد کی لیم ووڈ گئی ہے۔ بازو میں مافت میں ربی۔ آئے کی ہمت میں ربی۔ آئم نے جسم کو مفلوج کرویا ہے۔ کچھ یاد میں کہ کتا گرویل چکا ہوں۔ مافوج کرویا ہے۔ کچھ یاد میں کہ کتا گرویل چکا ہوں۔ بازو میں ورد اشخے بی پیٹ میں قیامت بیا ہوگئ ہے۔ بیٹ سے آیک مجوت ساانی ہے۔ مذکول کیا ہے۔ مشکل کیا تھا۔

بھوک .... پیاب ... حکمن ... خرکوش یاد آ کیا ہے۔ میں خون بینا جا ہتا ہول۔ پیٹ سے بھی جمعے وادیا؛ ایم میں ہے۔ "د خون ، خون ، میرے اعدرخون اعد یكو ورشہ حمیر ہے اعدرخون اعد یكو ورشہ حمیر ہے اعدرخون اعد یكو ورشہ حمیر ہور وں گا"۔

یں اب اپ بی می می تبیل رہا۔ میرے اندرکی درندے کی ردر آ از آئی ہے۔ جمعے یقین ہے کہ بھیڑیا مرائے کی ردر آ از آئی ہے۔ جمعے یقین ہے کہ بھیڑیا مرائے آیا تو اسے بھی کھا جاؤں گا۔ اب کوئی بھیڑیا، کوئی میں خون میں خون میں خون میں کوئی گا۔ ... میں خون میں کوئی گا۔ ... میں خون میں کوئی گا۔ ... میں خون میں کوئی گا۔

ادر سے چرایال کی چیک سنائی و چی ہے۔ عمی اور و کھٹی ہوں۔ ایک گونسلانظر آتا ہے جس علی تمن میں تمن کی جوں کی جوں کے دو بچوں کی چیس اور نیلے نیلے رنگ کے دو برند سے جنہیں ہم نیل کلٹھ کہا کرتے تھے، بچوں کے منہ میں کچھڑ ال رہے ہیں۔ بھوک اور بزید کی ہے۔

میں گفتوں اور ہاتھوں کے بل درخت کے سے
تک جاتا ہوں۔ درخت پر چڑ مے لگنا ہوں تو نہ ہاتھوں
میں طاقت ہے نہ پاؤں میں سکت کہ سے پر ہاتھ اور
پاؤں جماسکوں جم کو جمنکا دیتا ہوں تو میں گزیمراو پر انھے
جاتا ہوں۔ جم کا بینے لگا ہے۔ زمین نیچے کو سیخی رہی ہے۔
میں اپنے آپ کو اور دھیل رہا ہوں۔

یں نے اوپرے ہاتھ کا جہنا مارا ہے۔ نیل کاتھ اپنے تین بچوں سمیت میرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ میں اپنے تین بیان کارے نے اس کی فیٹی ویکارے نے اس کی فیٹی ویکارے درخت الل حشر بیا ہو گیا ہے۔ سینٹٹروں پرندے شور ونل کر کے اڑ گئے تیں۔ ان کے واوینے سے جنگل لرز رہا ہے۔

میرے پاس چاتو تہیں، تاخن ہیں۔ تاخنوں سے
اللہ کی کردن چر بھاڑ دی ہے ادر منہ بھاڑی ہوئی
کردن پر رکھ ویا ہے۔ خون، کرم کرم خون ..... قالقہ
بہت اچھاہے۔ فالی پیت بھرنے لگا ہے۔جم میں جان
آنے کی ہے۔ نیل کنے ابھی مراقبیں ترب ہے۔
بی ہے۔ نیل کنے ابھی مراقبیں ترب ہے۔
بی ہے۔ نیوی ہے یار آ کے ہیں .... نیل کنے سکے بن

بھے بوری بچے یاد آ کئے ہیں .... کش تلافہ علی بن میا ہے۔ میں نے اس کی چھوٹی می گردن پر دانت گاڑ

دیتے میں اور اس کا خون تیزئ سے پینے لگا ہوں۔ خون فتم ہو میا ہے۔ خدا کا ایک خوبصورت برندہ

مون م ہونی ہے۔ مدا ہایت کوہمورت پرندہ سوکی بنی بن کی ہے۔ ایر سوکی بنی بن کی اس کے اسے میں بنا ہے۔ ایر سے میں اس کی میں انداز سے میں ان

ایک عے کوا فعالیا ہے۔ دوسرے ٹیل کنٹھ نے اوب سے آ كريم سامر يرجوني ملى مارى ساور في مى اور يكل

جلاتااز كياب ریا ہے۔ ایک بچد مری مٹی میں ہے۔ بداتہ ہوئی ک ہے۔ تنع منع دوير بير منده عل والتي يى بعنى موتى يوتى ك طرح ملق سے از جائے گا۔ یک بیاری کی جو می کھولے " ويل الكن " كرويا ي-

تبين البين وي روب افعا مون جيمه ايك ترجكر کے یار ہو گیا ہو۔ عل کاٹھ کا بچہ میرا اپنا بچہ بن کیا ہے۔ مرائد می کریان عے ای طرح تریا تھا۔ دوسرا کے می۔ مرے بول کی ال می .... عل نے سعے کو کو سلے میں ركوديا باد جي سكون ساآن لا ب

مردون کود کما بون \_ جنال کی بریان محری محمري لكتي بيد شام كا ومندلاك كيل رما بي تموزي عی دور زمن کر چک ی نظر آنی ہے۔ آسمیس سیر کر و كما مول مال كما بدال كم خيال عامك الك جل افتا ہے۔

جلدی جلدی ورفت سے از کرچل پڑا ہول۔ جا ك ويكما بول ، برواتع بإلى ب-شايد چشم ب- يانى آ کے کو بہتا جا رہا ہے اور عائب مور ما ہے۔ على ب مبری سے چشے کے کنارے دو زانو بیٹ جاتا ہول اور دونوں ہاتھوں سے پانی پینے لکتا ہوں۔

اسينة آب على آئم امول - بيث كاجتم مرد يرد كيا ہے۔جم ک آگ جھ ٹی ہے۔ورعدہ مرکیا ہے۔انسان بیدار ہور ہا ہے۔ ش کہ جوائمی بھیر بوں کو کھا جانے کو بے تاب تھا، اب ڈررہا ہول کے شام گری ہورتی ہے۔ کہاں چموں گا مجفریتے جھے کھا جا کی گے۔

اوراب من بجول کی طرح رور ما موں۔ اتن او کی آداز سے رور ہا ہوں کر سارا جلک من رہا ہے۔ رونا تی مرجون كارآ شواور قرمادي روحاني سكون د عدى إلى

عمل انسان مول، ميري يوى كى كرون كمث كى ہے۔ میرے بھل کی گردنیں کٹ کی ہیں۔ می البیل وفن ميس كرسا تفاران كاجناز وتبيل يره وسكا تفار بجكيال متمنے کوئیں آتمی روے چلا جارہا ہول۔

روتے روتے خیال آتا ہے کہ آج مندوستان علی کتے باب اور کتنی مائیں میری طرح رو رہی مول کی۔ كتنه بجال اور متنى بيول كا كروش كث كل مول كى؟ سينكرول بزارول ك؟ لا كحول كى؟ وْحارس كى بندحت ب كه چلولا كمون عن ووسنيج مير المحكى كالكارت يادة تا ے کدوہ اور اس بی بغیر تے جنہول نے مداکی خوشنووی کی خاطراہے ہے کی کردن پر چمری رکھوی تھی۔

محر اليس تو منا والين أل كيا تعار كيا جھے مرے يح واليس في بالحمي مح ؟ كبال ليس كر؟ إكتان على يا كے جان؟

"مت سوچو" .... ميرى ذات عدايك آواز الحي ے۔"اکی یا تمی مت موج ..... خدا کی قربان گاہ پردی موئی قربانی والی مبیس ما کی حاتی "\_

میں نے اسے بجون کواوران کی ماں کو قربان کردیا

مرقرة ن كارزين كمال بي كس طرف بي ي وبال يك كس طرح بمنجول كالا .... موجمًا مول ،كيا اس مقدس مرز من كريخ والوب كومطوم موكا كدان ے آ کئے کے لئے ایک مسلمان بھکا گھررہا ہے؟ ورفدہ ين كيا ہے؟ خون دے كرخون في رہا ہے؟ خون في كر یا کی ہور ہاہے؟

محداساخیال آتا ہے کہ بس اکیانیں، نہ جانے آج كتن كافع خون كردياؤل من دوية، تيري، تے ہوئے میدانوں عل بوے عاسے اکتان کی ست ملے جارہے ہوں گے۔

ان سوچں نے اور ان خیالوں نے دل کوملی ک

وے دی ہے ۔۔۔۔ مر مل مرکو بار بار زور زور سے جملک ہوں کوں کہ جسمول سے کتے ہوئے عمن سرآ محمول کے ماہے آ جاتے ہیں۔ مال کی لاش ننے ننے بجال کی لاشول کے اور بڑی ہے۔

موچول اور خیالول کی دنیا ساکت اور جامد موکن ہے۔ ایک دھاڑ سانی دی ہے۔ اس آواز کو پیانا موں۔ بہاڑی شرکی آواز ہے۔ یہ بڑے کتے بتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ دھاری دارجیں ہوتا۔ برشر کی طرح می فیس موتا۔ باوای رعگ کا برا طالم در عمد موتا ہے اور ب ورخت رہمی چرد جاتا ہے۔ میں جنگ کا باشدہ مول۔ جات موں کہ علی پائی کے کتارے بیٹا ہوں اور ثیر بائی يغفرورا يكا-

رات تاریک ہوگئ ہے۔ می در دو تھی انسان ہوں اور بیا کی باد آ جاتا ہے کہ سلمان عول .... این آب زبان ركلم شريف كاوردة جاتا بيدي بلندة واز ے كلم طيب يوندر با اول - أسمس بند اوكى ايل - باتھ آ سان کی جانب اٹھ کے ہیں۔

آ ہند آ ہند میری آ داز ایک سوانسانوں کی آ داز بن جانی ہادر سآ واز اسک کوئے من جالی ہے میے ایک سوشهيدول كاكاروال منكناتا مواكهكال برخدا كيحضور چلا جار ہا ہو۔اس کاروال میں میری بوی بھی ہے اور دو -3.3

میری آواز دیے گئی ہے۔ مرکی نکل جاتی ہے۔ ایک سوشمیدول کی آواز فاموش مو جاتی ہے اور میں الكيال لے لے كرونے لكا مول يس في اتو بلند كركے بہت على بلندة واذ عفداكو يكارا بد"ميرے خد، کیال ہے تو ، کیال ہے تیری وہ سرز مین جس کی خاطر على قے اسے بيج ذراع كروائے ہيں۔ جھے راہ وكھاؤ۔ ستاروں كوروشى وينے والے خدا جھےروشى وكھاؤ ..... جم ا كتان وكما دو .... جمع اي قرآن كي اكتان مل

بہنا دو' ۔شرک کرج محرسان دی ہے۔ میں جو تک افعة ہوں۔ ادھر أدهر د يكما ہوں۔ آسان ير تارے چك رے ہیں۔ محفے ورخوں کے بعوت میری طرف بور رې يا-

اب کے شرجو غرایا ہے تو صاف بد چلا ہے کہ قريب آ كيا ب- اكروه ياسا بي و يان پر ضرور آئ گا۔ سوچما ہوں کہ کی درخت پر چرھ جاؤں لیکن یاد آ جاتا ے کہ ای سل کا شریکی درفت پر بڑھ سکتا ہے . بھاک افھوں؟ .....نبس، شریعی بمرے پہنے دوڑ پڑے

آ سان رچک ک نظرا تی ہے جیے افق بریک جی مو۔ پر بھی ہی کو کو سائی دیتے ہے۔اس کے ساتھ شرک دھاڑیمی ایک بار چرسانی دی ہے۔اب کےاور قریب۔ مر اور قریب می آسته آسته ایک طرف مرکے لگنا

اوه خدا! يركيا؟ ول باره قدم دور بيرے ت چک رہے ہیں۔ میں گنا ہوں، ... وو .... وار .... چ .... آ اُله .... ایرے بلتے ایل - براجم من او جاتا ہے۔ میدجار بھیزیوں یا جار شیرول یا جار تیدوول کی آ تعسيل بين .... كيا عن أكيل نظرة ربا مون؟ كيا وه اندمرے ش دیکے میں؟

شرك دحار قريب آعلى بيسد مجمع كون كمائ كا؟ محد بي كنش ك خون كا انقام كون في عا ؟ ..... مار بعير ع ااك شر؟ اب محم مى مرورى مراب-چیکی بولی آ محد استحسیس مجھے دیکے ری بیں اور ش س بو حميا بوں۔

مع یادآ کیا کہ مرنے سے پہلے معاکر یاد کرنا مائے۔ میں نے کلم شہادت کا وروشروع کردیا ہے۔ ا ما تک ستارے بھ محے میں اور جنگل کمارگ روش ہو کر تاریک ہو گیا ہے ..... جھے ایک اے کی اس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چک یں جار بھیڑتے ساف نظرا نے تیں۔ چک ک ، تھوی بہت کی تو پیری کر تی ہیں..... پیساون کی گھٹا ک عرح كري تنى .. كمن أيك بار يحر يحكى ادركر جى يادر آ تھ چیکتی ہوئی آ محصیل بجہ جاتی میں پھر مجھے دور تے لد موس کي آوازي سائي وي ين جو دور ي دور اتى جا

اما کک آسان میث برا ہے۔ موسلاد حاربارش رے لی ہے۔ بجلیاں چکتی اور کر کی ہیں۔ کوئی در مروشل کی چک میں با برنس افسر سا۔ جاکے کھاروں میں دیک

یں۔ میری کوئی کھیار نیس، یس درندہ نیس۔ بھٹکا ہوا خوفزوه غمزوه انسان مول۔ میں دوڑ بڑتا مول۔ بارش طوفانی ہونی ہلی جاری ہے۔ بیلی جیکتی ہے تو اس چک يس جمازيون، ورختول اور كمثرون سے بچا دوڑا چا جار با

معلوم دیں کتافا صله ملے کرآ یا بون را مے لگا ہے جیے رات گزرنے والی ہے۔ ٹائٹیل جواب دے رتی میں۔ اب عل زمین بر کیس یائی می دور رہا ہول۔ ہر طرف جل مل ب-اوير علي يافى يرس رما ب-ينج ے میرے یاؤں ممل یاتی اجمال کر جھ بر برسا دے ہیں۔ دم پھول جمیا ہے۔ ٹامکوں علی سکستے میش رعی۔ اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ رک جاؤں۔ ٹائٹی اپنے آپ ا کے چھے آ کے چھے ہوری ہیں۔ سر دول رہا ہے۔ جم تن ہو کیا ہے۔ قدم رک تین رہے۔ نین نہ تھی کر يزون كا اور ب موش موجاؤن كارشايد يمل به موش يول كالجركرون كا-

وبن من ايك سوال افتاب .....كياس ماكتان يل جا كرول كا؟

سلاب نے روک لیا ہے۔معلوم تبیں وریا ہے یا ونی برساتی ندی۔ دوزتے دوڑتے اس سی آن گرا

موں۔ یارش برس رس ہے۔ کھپ اندمیرا ہے۔ بکل تو کئی بارچکی تفی مرندی کی سلانی موجیس نظرمیس آسم ایل يبت تيز بـ النه كاشكر بك تيرنا جامنا مول- إي آب كوسيلاب كي حوال كرويا ب- بازودن اور عاملول میں اتی سکت میں رہی کہ طوفان موجوں کا مقابلہ کرتے یا رجا سکوں شری مجمع بار جانے کی ضرورت ہے۔ ایسے محسوس مورباب جيسے بيسلاب مجھے يا ستان مبنيا دے گا۔ اب تو احساس پر زندہ ہوں۔ اپلی کوئی سوئ تہیں رى ، كوئى فيعلم بين رما ـ

الفتی كرتی ليرين مجمولا حمدا روی بين. بيندا نے لکی بيكن موذن كالبيل ورشدة وب جادل كا-

سلاب كشور عن رغم بيدا موجلا ب المي كي معموم كالمى سنالى دى ہے ... ادو مير تومير سے بجول كى جيد حديد لي نام جد ه

أنيس بلانا مول مسماجد مساجد مسآ وازي ویتا ہول،۔ وہ دوڑ کر آئے ہیں۔ مجھ سے لیٹ جاتے اں کی ہلس میں تعنیوں کا ترنم ہے۔ میں ایک چکر من إستدة ستدورت لكما مول اور مرس ع عجم بلائے وروز تے ہیں۔

عل آ ہت ا ہت دور رہا ہوں ... معولوں کے جمرمت بن مجے ایک مسکرانا چرو نظرة تا ہے ... میں رك جاتا مول و يكم مول ... وه مر ع يجل كى مال کھڑی مشکرا رہی ہے۔ ہی اس کی طرف پڑھتا ہوں۔ محول دحوال بن مائے بیں۔ بچول کی الی دور، بہت دور ک آ واز بن جاتی ہے۔

على حيت يرا مول جمم جل رما ہے ۔ يول كميرا كراثد كمرا بوتا مون جييے بن جنتے موسئے تعليال كى كل می کر اہوں۔ ادھ اُدھر دیکتا ہوں۔ بوی نظر آئ ہے ند یجے۔ زعن اور آسان جل رہے ہیں۔ عماق سلاب يل بدر إلى - آك بل يسي آن يزا؟

يوى اور يول كوتو خواب ش ديكما قذا؟ كيا بارش ادرسلا بملی خواب تفا؟ و ماغ مفلوح مو کمیا ہے۔ وراسا موچا ہوں و سر بہ مورے کی مریل بڑنے لکی ہیں۔ کھے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کھو پڑی آ دے ہے کفتے لگی ہے مگر د ماغ سوے بغیر رونہیں سکنار گزرے ہوئے وقت کو باد کرنے کی کوشش کرر ہا ہول۔

سر پہتھوڑے اور آ رے مل دے ہیں۔ وانت کُٹُٹٹا اٹھے ہیں۔ گرد و پیش کا جائز ہ لیتا ہوں۔ کوئی ندی نظر میں آئی۔رات کی ہارش کا نہیں کیچر نظر نہیں آتا۔وہ گفنا جنگل بھی و کھائی تبین دیتا جہاں میار بھیڑئے جھے موردب منع اورايك بمارى شريدها جلاة رباتها اور ان درندول کوچل نے چمک اور کرج کر بھگایا تھا۔

يش جهال مراهول وبال برسويقر في تغريان اور چنانیں میں۔ کہیں کہیں ورفت یا درختوں کے جمنڈ نظر آتے ہیں۔ سورج سر پرتب رہا ہے۔ فیکریاں اور چڑا تیں جزر ربی میں۔ زیمن جیسے شعلے اگل ربی ہو۔ میں در فنوں ك أيك جمئذ ك طرف جل يؤن مول رسائ ين بيتذكر سوچوں گا کہ شک کہاں ہول۔ اب تو بیرموال بھی پید ہونے لگا ہے کہ میں ہون کون؟ میں وہ تو کیل جو کل رات سيلاب شن بهدر با تفار ده جوكون محى تفاؤوب مي بوگا ... بحرش كون بول؟ كمال ح أ يا بول؟ كمال جا ر ماجول!

عِلمَا مِول تَوْ قَدْمُ الْحُصِّةُ نَبِينِ، تَاتَّلَيْنِ الْزَمْنِي مِينَ، جَعَك كرزان ير ما تعد مارتا مون ، ناتنس معنوى توشيس؟ تا تکول کو جملکا وے آر آ کے وهکیلنا موں اور اس طرح ابنے آپ واقع دے دے کردرخوں کے جمند تع ب أرامًا بول من من من المنادا ب، بوا بحى محدى أب ربی ہے۔ غیر ارادی طور پر منہ یر ہاتھ چھیرہ ہوں تو چرے یر لیے لیے بال محسول ہوتے میں۔ چردونوں بتمون سے چمرے كا جائز ولين مول واركى ببت برھ

Scanned By Amir

آئى بـ كل تك تو ذراذرات بال تهـ رات عی رات ش وارحی اتن کو کر بردة فى ب؟ اور نگاہ بالی ہے تو ورفت کے ساتھ ساہ کا لے جامن وکھائی ویتے ہیں۔ ویکھتے بی پیٹ بیں ورد کی نبر بكولے كى طرح جكر على دور جاتى ہے . بحوك كا انتهائى تع احماس بیزار ہو جاتا ہے۔ عمل ان ہول، ورخت پر ج صع كنّا بول تو دو كز او يرجا كرره جاتا بول - باز دوك عر جم کوسنیا لے ک خافت تبین دبی۔ بہس ہو کر <u>ش</u>یح آ ج تا يول اور پقراش بين بول .

محقراوير بمينكا بوزيسانگاب جيم بازوكنده ے نکل آیا ہے۔ بھر شاخوں تک کا بیا تن جیس ۔ اس قدر كرورى؟ ... يا خدا؟ كياش بموكام به ذل كا؟

يجوك ، بجوك، • بجوك - وه كولي اور تما جُن کے بیکے ڈنٹی ہو گئے تیں کے دونواک و بیس میرے پیدا ہونے کا مقصد ای تھا کہ ان ور خت سے مامن مرائے میں ملیس مراوال کا تو م عِادُن كا مير ق الله وكدهاور كيدرُ ها تني سـ

موت كالخوف تحوز كاك حافت بيداركرديا بد ش نے آیک اور پھراٹھا کر پھیٹا ہے۔ شاخوں تک پھی كيا باورتين جامن كرب تين-ش أن يرجعيث يا تا ہوں اور مثی صاف کئے بغیر تیوں جائے نامنہ میں ذال میتا موان ۔ بابیت میں جائے کی ان جاملون نے آ کے الگا دی ہے۔ بھوک اور تیز ہوگئ ہے۔ میں نے پھر یہ بھر مینظ میں۔ کوئی جام بی تبلیل مرا۔ میں یا گل ہوا کیا ہواں۔ ووڑ کر ورخت کے سے سے لیٹ میں ہول۔

أيدايد الله الخ اوير يرهد باون - باته معبول ت عَامِ مِينِ سَلَّتْ \_ بادُل جم مِين رب \_ ناتمون على سَنت مُعِينَ الكريش أشهروك كرّ اوبر جِها أب بون. الأبراو برنه جار با تو از كر كر توزلون كاراب يجهداد يرى جامات جم س بسينه پھوٹ تر ببدد و ہے۔ ہمت فتم معالت مفاون ۔

آ دھا ایکے اور اوپر کوسرک کیا ہوں اور پھر شاید ساری مرکز رکن ہے اور عمل اوپر لا ھیا ہوں۔ اس قدر تیزی سے جاسن او زے اور کھائے ایس کہ

بعض جائن تو تفلیوں سمیت نگل کیا ہوں۔ پیٹ مجرلیا ہےاورد ماغ سوچنے کے قائل ہو گیاہے۔ نیچار نے لگا ہوں تو باز دجم کا بوجواٹھانے کے قائل نظر آتے ہیں۔ جس درخت نے پیٹ مجرا ہے ای کی جماؤں کے

لیٹ کیا ہوں۔ وہاٹ اپنے آپ موچنے لگا ہے۔ ذہن یہ کی جو آئی نے اور اور کی جو آئی نے اور اور کی جو آئی نے اور اور کی جو آئی نے اور اس میں اور شاید مینے رات میں یا دو تین دنول میں نگی ہوگئی۔ میں آؤ شاید مینے میرے بھلکا گھرے بھرے ماری تو ضرور می گزر کے جی ۔ می تو ایسے لگتا ہے جی ماری عمراس ویرانے ہے بھے ماری

وَبَن كِي حَالَت الْكِي بِي عِيكَ كَالَ كَالَ بِادلَ اللهِ عِيكَ كَالَ كَالَ بِادلَ اللهِ عِيلَ اللهِ الدل الر وجائة بين قو وهوب بي وجائل الله طرح وبهن بين قو وهوب بي حيث الله الله الله الله الله الله الدورة بمن تاريك اورد وثن اور المهم الكه يادي آئي مها ورو بمن أو مائ سه سه وجاتا ہے۔ آنگھول كے سائے سے تصور يمى گزرتے بين اور دهندلا جاتى بين والد هندلا جاتى بين والله على الله بين كورت اور بي مردون، عورتون اور بي ك كافلے جو وحد من عائب اور جانے بين مردون، عورتون اور بي ك كافلے جو وحد من عائب اور جاتے ہيں۔

اب تو على بير بحي نبيس بنا مكما كداكست كى كون ي ادر عن بير معلوم ب كريه ميند اكست كاب يا الكا مهيد شروع موجكا ب

ادای، مایوی، ناامیدی ادر تنهائی کے سوا اور کوئی
احساس زندہ بین رہا۔ اب تو اشنے کی میں ہمت بیس رہی ۔
کیا میں اس درخت سلے مرجاول گا؟ اگر تعلیال میں
این بول کے ساتھومر جاتا تو اچھا تھا۔ ہندوادر سکھ
بھی کہتے کہ بیض بھی یا کتان کے نام پرمراہے۔
بھی کہتے کہ بیشن بھی یا کتان کے نام پرمراہے۔
ایس نور بین کی ایس ایس ایس کی ایس کا ایس کی ایس کا ایس کی کا میں کی ایس کی کا میں کراہے۔

ذہن سے پھر ایک آواز اٹھی ہے جیسے کوئی قریب سے گزر رہا ہو۔ عمل اب چونگل نہیں کیونگ اب ہر آواز جر سنائی دیتی ہے، میری اپنی ذات کی آواز ہوتی ہے۔

سال و تی ہے ہمری اپی ذات کی آ واز ہوئی ہے۔

زرد پلے ادر کا بنے ہاتھوں سے آ نسو یو چھوڈالے
ہیں۔ ادھر اُدھر دیکھا ہے۔ بنی ایک فیکری پر بیٹھا ہوں
جس پر جا من کا درخت ہے۔ اوا تک سائے فیکر جاتی ہوں

قوف سے سکر جاتا ہوں۔ پچیس می گزددر فیکری سے
ہی درختوں کا ایک جسنڈ ہے۔ اس کے بنچ ایک مورت
کھڑی ہے جو محص فیر آئی اور دھندلا جاتی ہیں یا
میں ایک تصویر ہے جو مجھے فیر آئی اور دھندلا جاتی ہیں یا
میں ایک تصویر ہے جو مجھے فیر آئی اور دھندلا جاتی ہیں یا
میں ایک تصویر ہے جو مجھے فیر آئی اور دھندلا جاتی ہیں یا
میں ایک تصویر ہے جو مجھے فیر آئی اور دھندلا جاتی ہیں یا
میری طرف و کھر رہ ہے اور میں سوری سکوں کہ ہیں۔ گیڑ سے دو
میری طرف و کھر رہ ہے اور میں سوری سکوں کہ میٹیں لیٹ
میری طرف و کھر رہ ہے اور میں سوری سکوں کہ میٹیں لیٹ
میری طرف و کھر رہ ہے اور میں سوری سکوں کہ میٹیں لیٹ
جاڈی اور خدا کے دختور جا جنچوں یا پاکستان کی سمت
واڈی اور خدا کے دختور جا جنچوں یا پاکستان کی سمت

درختوں کے مراحورت کا تصور دمندلاتا نہیں۔ حورت آ ہت سے سرک کرایک درخت کی اوٹ میں ہوگی ہے اور مجھے جما تک رہی ہے۔ مجردہ اس نے سے ہمنہ کر ایک اور درخت کی اوٹ میں ہوگی ہے ..... جھے پر خوف طاری ہوگیا ہے۔

وہ آ ہتر آ ہتر ایک اور درخت کے تے ہے جا کی ہے۔اب یعین ہو گیا ہے کہ دہ تصوریا میرے فہن کی تصویر نہیں۔وہ شاید چزیل نجی نیس .....اس کا اندازیتا رہا ہے کہ دہ جمعے شارتی ہے۔

دہ میری طرح پاکتان کے داستے کی بھی ہوئی عورت ندہو۔ بدخیال آئے تل میرے اندرایک جذبہ بیدارہوجاتا ہے۔ میں کہ جوہدیوں کا کمر کمر کرتا ذھانچہ بین چکا ہوں، وہ مرد بن جاتا ہوں جس نے پاکتان کے

عام پر این بحول اور تنف سے ود مے ذرح کرائے الى من و محد بينا قا كرزع كاعالم شروع مو چكا ب ادر کوئی دم کا مہمان ہوں مرمنیں اٹھ کھڑا ہوا ہوں..... تب مجے مطوم موتا ہے کہ جذب موتو لاشیں بھی اٹھ کھڑی ועל זע.

یں عورت کی طرف چل پڑا ہوں۔ میری ٹاکوں ش طاقت آ حق ہے۔ وہ جو ایک بدعال ہے مسلمان عورت ی ہوسکتی ہے۔ مر جھیے چانا دیکہ کر وہ دوسری طرف جل بری ہے۔ محوم کے دعمتی ہے اور تبزیل برتی ہے۔ جمد سے بھاک رس ہے۔ ش ایکرن سے از ممیا مول اور وہ دوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صاف عد چلا ہے کدوہ دور ایک علی ۔ دور تو ش می دین سکا عربیددور كے كا احمال ہے۔ الكول كوزور سے آ كے كرتا ہول آ ان علدورُ في كاتوت آجاتى بعد

من اسے بلانے کی وعش کرتا مول تو معلوم موتا ے کہ میری ذبان بے جان ہے۔ تعلیال سے نکلنے سے اب تک میں نے صرف خدا سے ایک بار باتیں کی تھیں۔ بوك، ياس، حمن اورجم على خون حم بو جائے سے زبان و کوئی ہے۔

خيال آتا ہے كەرخواب وكيس؟ ..... جيس ،خواب عل تو على الى بمولى بمالى بيوى اور بجول سے كميلاكرا ہوں۔خواب عل ان کے کئے ہوئے مرجز جاتے ہیں۔ ہم جاروں تعلیال سے دور اینے خوبصورت کاؤں میں ملے جاتے ہیں۔ میں نے ایمی تک کوئی ڈراؤنا خواب میں ویکھا۔ صرف ایک بار خواب میں یا کتان کے جینڈے تلے اٹی بوی اور بھال کے کئے ہوئے سر يڑے ديكھے تھے ليكن عن درائيس تھا۔ عن ن سرت ے بھر ہور کیج علی جانے کس سے کھا تھا۔''اس جنڈے کی برالی میں میرے مرکا خون شامل ہے'۔ LIL SEMMELLEMANT

بما کی جاری ہے۔ایک هیقت ہے.... ای هیقت نے اور ایک کی حقیقوں نے جنہیں مدووں اور سکمون نے مندوستان کے بازاروں میں نگا کر کے محمایا تھا، یا کتان كو حقيقت كاروب ويا ب- ياكتيان اس مورت في بنايا بجو مندوستان كوراف على على الكارى ب

وو نظروں سے اوجمل ہو گئ ہے۔ ایک فکری ک اوٹ میں چل کئی ہے۔ فکریاں ملند ہو گئی ہیں۔ زمن پھر لی ہے۔ ہم دونوں نکھ یاؤں دوڑ رہے ہیں۔اے تظرول سے اوجمل ہوتا و کھ کر علی اور تیز دوڑ پڑا ہول۔ فیری کا موز مزتا مول تو آ کے ایک اور فیکری کا موز آ جاتا ب شي ادم ومر جاتا مول ودر س فقرول يردور في ک دلی دلی آ مد سال دے رس ہے جس سے بعد جاتا ب كروه تيزيس دورعتى، ياد كميث ري ب

میں ادم کوموتا ہوں۔ آ کے ذرا ملی جگه نظر آئی ہے جو فیر ہوں می مری موئی ہے۔ مورت رک تی ہے اورمیری طرف، و کیوری ب عمل اس تک بی جاتا مول \_ عورت مٹی کی تین د میریوں کے پاس کمڑی ہے۔ یہ و ميريان تبرون كا شل ك ين - ايك برى، وو محمولي

شل اس سے یا گی تھ قدم دور رک گیا ہوں۔ دونوں کی سائسیں چھولی ہوئی ہیں۔اس کی آ جھوں میں خوف ہے۔ وہ آ ہمتہ آ ہمتہ چھے ہتی ہے تو میرے منہ ے آ واز ملی ہے .... ' کون ہوتم انسان ہو؟ مسلمان ہو؟ " ..... اوا ك اس كى الى في تكل جاتى ہے ك مرا

دل دلل جاتا ہے۔ وہ محرود زیر تھی ہے مرایک ڈمیری سے شوکر کھا كركرين ب- عل شاريجين بميزيك لرحاى رمارتا ہوں اور اتھنے سے سلے اس کے سینے رہاتھ رکھ كراسة وباليتامول.

اس نے میرے مند بر تموک ویا ہے اور ناخنول

ے میرے ای باز وکو میل کرلبولہان کر دیا ہے جس سے ش نے اسے دیا رکھا ہے۔ اس عمل اتل طاقت تہیں کر میرے باز دے دباؤ کے بیجے سے نکل سکے۔ ذری ہوتے برے کی طرح روپ رہی ہے۔

یل جھ جاتا ہوں۔ میری واڑھی سے وہ مجھے سکھ مجھ رس بے من اے یقین دلانا ماہنا ہون کہ مل مسلمان ہوں مروو ہے ہوش ہوگئی ہے۔ دھوپ تیز ہے۔ من اسے باز ووّل برا فھا كرقم يب ايك درخت كى مجماؤل میں جا لٹاتا ہول۔ وہ میری بیوی کی طرح جوان لڑکی ہے۔ تاک بخش بڑے اجتمع ہیں۔ ملے می تعویذ ہے۔ وہ يقيناً مسمان ب\_ إوهر أوهر و يُفا مول ياني كالمبين نشان نیں ، ووے ہو**ٹ** ہے۔

ایک بزی اور دوجهونی قبرول کود کید سرساری بات مجمد مانا مول \_ ميرتمن وهريال وبن آب مِن ساري -- 1373

اس كى آئىكىي ۋراى كىنى بىن اورجىم ئىك بار پر ﷺ یا ہے۔ وہ کھر چھنے تک ہے۔ ٹس اول پڑتا ہوں '''میں مسمان ہوں، یا ستان کے رائے ت بحک میا ہوں۔ ہم وونون ایک نق منزل کے بحظے ہوئے مسافر میں''۔

ش کلے شریف پڑ معتاجوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کرروٹے مگی ہے۔ اچا تک جیپ او ترمیری طرف دیمتی ہادر مبتی ہے۔ الا مسمان ہو تو ایک ترم کرو۔ ال قبرول سے قریب ایک اور قبر کھود کر مجهد دقن كردواورا مُرتم يا كسّال في محتق يا سّتان والول و بَهُ وَيِنَّا كِدَا بِكُ مُورِث نَهِ أَيْنَا خَاوِنْدَاوِر جَهُو نِنْ حَجْمُونِ نِنْ زِر يج "اورووبلينيا أتحل ب-

یا خدا، مدوعطا فرهٔ 💎 وه نیسے وردیاک طریفے ے رو ری ہے کہ جمری مروائی ریزہ ریزہ ہونے کی

وونڈھال ہو کراپنا آپ بمرے مینے پر ڈال وی ہے۔ اس کے وجودے محصابے بچوں کی ان کی بویاس آئے كل ب- ايس لك رما ب جيم ير ب يج اي جوان لزكى كادوده يتي ب ين -

سورج فيريول كى اوث من جلا كيا ہے۔ ہم وونول ایک در فت سلے بیٹے میں۔ رو رو کر اے محم سکون تھیب ہوا ہے اور اس نے مجھے الی تکا ہول ہے و یکھا ہے جس بی اب عم ہے، وکھ سے لیکن خوف اور ونشت كيل ١٠٠٠ ورش موج ربا مول كديدرات جواية اند ميرون كو لئے برحى جلى آرى ب، كيے كررے كى ، كيال تزريك؟

یں نے اس سے یوچھا ہے "چل سکو كى؟ "... اس نے مجھے الى نظرول سے ويكھا ہے جس میں بار میمی ہے جیس بھی۔

ہم تین تبروں کے باس کمڑے ہیں۔ فاتحہ ہڑھ رے اس الووائل فاتح ... پھر ہم دولول بجوں كن طرح روئے ہیں۔ اور چل بڑے ہیں۔ وہ تھوم تھوم كرقبرول كاد ميدنى باورش ات كهدرما بول " يجهيمت ويمور أ و جلدي جندي سي تمري كي اوث سن مو جا نمن تأكر جمين يخصيد ريخ والى كوئى چيز نظر شا

شام مری ہوتی جا رای امم طلے جارہے میں...

(مسافر بحياً! تما تو مجوكا بحل روسكن قماء بيا را بحي\_ ب ال كے ساتھ أيب جوال مال عورت ہے۔ است باتو مِنْهِن كدوه جس طرف جاربا ہے ياكتان اى طرف ہے۔ حورت اس کے نفتے میر عامتند بن کی ہے۔ اس کُ (注意なかいないはないがけ

ين الكالين مول\_





الم م تو اس كا محمر بونا تعاليكن كمزور شناخت كى بنا م روه فقل بونانی ره گیا۔

برہ چھوٹی تھیول کے تہد کا بیو یاری تھا۔ وہ نیلکوں يهار يول والي جنك "مندهاله" عن بيري، بجلائي، كيكر اور آبو کے درفتوں براگا شہدا تارا کرتا تھا۔ بوٹے کی نظر لوے کا تھی۔ ایک بارجو شرک کمی اس کے مامنے سے ارُتِّي ہوئی گزر جاتی تو پھروہ ہونے کی معتالی تکاموں ہے کیمی ما ئے بیس ہو تی تھی۔ بوٹا اس کے تعاقب میں اس كے بيتے تك الله كرى دم ليما تا۔

وه اکثر کما کرتا تھا کہ شہد کی تھیاں اس کی دوست معادن اور مددگار ہوتی ہیں، وہ خوداے راستہ دکھاتی ہوتی ائے کم تلک لے جاتی ہیں۔

كاوُل ش جب كبيل بحى شهد دستياب شهوتا تو لوے دھڑک بدنا کے محر کا درواز و کھکھناتے اور وہ وہاں ے جی مالول کیل او سے تھے۔

بوٹا روزانہ مج سورے می سے بنی کویں سے یانی تكالنے وال خالى شد (منى كا بنا ايك كملے مند والا جمونے ممرے جیما برتن ) کے مجلے میں ری ڈالے اے بقل میں اٹکائے ہاتھ میں درائق کڑے گھرے گندھالد کے کے لکل بڑتا تھااورا کٹرمغرب کے بعد جب وہ کمرلوثا تو نذ شدے جری ہولی اور اس کے منہ یر کیز ابندها موتا۔ یونا کے چرے، باتھوں اور بازوول رکھیوں کے کاف ك بيشارنشانات موجودر يحداد ام يواايخ كام ي ما برتفارده نبایت سلیق اور ما براندانداز سے مبدا تاراکرتا

شہر کے جمعے کوایک نظرد میصے بی وہ محان لیا کہ چھتہ کیا ہے یا لیا۔ اگر کیا ہے تو اب حرید کتنے ونوں عل يك جائے گا۔ يول يو نے نے جنگل يس مخلف جگہوں ي م كى ايك مو كے مع كويا است تين يال رسك تھ اوران شر جراک کا ارنے کی بیاں پاری گا

ر می می که ون ساخد کا جمعه کب تارا ب شهدا تارند كالوف كالخصوص طريقه كارتفار

ود تعیوں کے جمد کے لیے اکثر آگ جلاکراس کا وحوال ڈال وی جس سے مہتے کی زیادہ تر کمیاں اڑ جاتس اور ہونا برے آرام سے ورائی کی نوک جمتے میں چهو کراین کام شی معروف موجات ده بهته شهیدگی وهار کے بینے زین یاورخت پر جما کرشڈ رکھ دیا کرتا تھا۔ شد ننذ می نیخ لگا۔ موسم ک فرانی کے باحث اگر آگ نہ مجی جلتی تو ہوئے کوال کی پرواند ہوتی۔ ایسے میں وہ معے کے بالک قریب ماکرنہاء عام المریقہ سے درائی ے محمول کو إدهم أدهم كر كے بھمة كے اندر درائتي كى انوك چمود عا۔ دو مميول كوبعى اشتعال شددلاتا۔ وہ أجيس يہ احساس تک شہونے ویتا کدان کے چھن برسی طرح کا کوئی حملہ ہوا ہے۔ بوٹا کا روسے معیوں کے ساتھ انتہائی دوستات مواكرتا اور كھياں بھي بوتا ہے دوئي كي بظاہر لاح رکتے ہوے نہایت آرام سے بوٹا کی درائی کو اپنا کام كرنے كے لئے رامنہ ديب ويتي \_

بوٹا گندھالد کی جنگی حیات کے بارے میں بھی كاتى معلومات اور تجربه ركمينا تعار دو كندهاله كے جنگل یں بہتے والے در محدل، جنگی جانوروں، بر تعدل اور ہر طرح كے حشرات الارض كے متعلق معنو مات ركھا تھا۔ كندهالد كے جنگل عن فركوش، سيد، لومز، كيدز، لكزيكا، بميريا، جنگل بلاء مرن اور بهازي بكرا يايا جاتا تعاليكن ريجه نام كاكوني جانورو بالنبيل تعارتاتهم أيك باريوناكي ایک ریچھے کے بھیر ہوئی۔دراصل سے کی مداری کا بھا گا ہوار بچد تھا جو گذر مالد کے بیازی جنگل میں کم ہو گیا تھا۔ بي الارك بين كا وورتها، مرديول من بالخموم جس روز دهیمی حمری ( بلی بارش) نکتی اور میں اور بوٹا کو كول كام نه اوتا تو بم دو تين جول ل كر بوتا كمر كل جاتے اور اس سے مدر حالہ کے جنگل کی کوئی تہوئی کہائی

سنانے کی فرمائش کرڈ التے۔

ایسے بی ایک ساون کی جمری والے ون جب ہم تین دوست بوٹا کے کرد جیٹے تھے تو ہم نے اس سے ریچے والی کھائی سنانے کو کہا۔ یہاں تک تو ہمیں بوٹا کی کھائی اکثریاد تھی کہ دور ریچے کس طرح مداری سے فغا ہو کر جنگل ٹی عائب ہو گیا تھا۔ اس سے آگے بوٹا نے ہات یوں سنا اُد

ریچے چیونی تھیوں کے شہید کا رسیا ہوتا ہے۔ ایک بار جو پہنمد کا منعا ذا لکہ چکھ لے آتہ کھر بنا شہد کھائے اے چین نہیں آتا۔ کردہ شہد کھانے کو ہر دانت بے چین رہتا سے۔

ریچے چوکہ شہد کے چھترے برنہایت والہانہ انداز اے تملہ آ در ہوتا ہے اور سیدھا جا کر کھیوں جمرے چیتے میں اپنا منداور پنجہ گاڑ مود بتا ہے آ یہ بات کھیوں کوئی طور پر گوارائیں ہوئی۔ وہ اس جارحت کا بحر پور جواب دیل اس اور تملہ آ در پر ٹوٹ بڑتی جس کھیوں کا آ سان شکار تو ریکھ کی تحویمی ہوتی ہے اور پھر کی حد تک ہاتھ اور پاؤں کے پنج ہوتے ہیں جو یجے سے بالوں سے خالی ہوتے ہیں جی ہے ہوئے کے بالوں سے خالی ہوتے ہیں جی ہے ہواں کو تا مام جم کے لیے گرے بالوں سے اٹا ہوتا ہے جہاں پر ڈیک چلانا کھیوں کے ہیں کی بالوں اس خیس ہوئی۔

ورنہ شہد کی کھیاں تو چھتے پر حملہ کرنے دالے پر زوردار طریقے سے بحر پور حملہ کرتی ہیں اور حملہ آور کے پاس بی فوق کی وقی تدبیر ہیں ہوتی۔ شہد کی کھیاں دوردور کھیا کہ دیکھا کہ حملہ آ ورکا پہلے اگر آبی بلکہ ہم نے بہال تک دیکھا ہے کہ اکثر لوگ تھیوں سے بہتے کے لئے کمی تالاب یا جو ہڑ میں فول گا لیتے ہیں تو بھی کھیاں پانی کے اور بھیمناتی رہتی ہیں اور جونی وہ سانس لینے کے لئے پالی بھیاں فورا اسے فرنگ مار دیتی سے اپنا منہ فکا لئے ہیں کھیاں فورا اسے فرنگ مار دیتی سے اپنا منہ فکا لئے ہیں کھیاں فورا اسے فرنگ مار دیتی

Scanned By Amir

بجول ان کھیوں کے چمتے کو چیز بیٹال میں بھین بھی ہوراایک بجول ان کھیوں کے چمتے کو چیز بیٹار کھیوں نے غول ک شکل میں اس از کے برحملہ کر دیا۔ اس بے چارے کے پاس اپنے بچاد کا کوئی سامان نہ تھا۔ نہ بی دہاں کوئی قریب میں کوئی جو بڑیا تالاب تھا کہ وہ اس میں ڈ کی لگا لیٹا۔ نہ چادر نہ کیڑا جس سے وہ اپنا چرہ ادر ہاتھ دغیرہ ڈھانے لیٹا۔

محمول نے اس پر بلغار کروی آخر مجور ہو کراس نے ایک کانے دار جمازی ش اپنا سروے دیا تا کہ وہ چرہ بچا سکے۔ انفاق سے میں اس کے قریب سے گزرر ہا تعادال نے جھے دکھ لیا تعاال نے جھے آواز دی۔ می نے سوچا یہ وہاں جمازی میں کیا کر رہا ہے۔ اہمی میرا دھیان تھیول کے غول کی جائب نہیں میا تھا۔ اس لڑکے نے دیکھتے ہی مجھے آواز دک کہ خدارا اپنی جادر میری طرف جھیکو۔

الله تعالی نے بدا کرم کیا میری تدبیر کامیاب رہی اور چادر اس نے بدا کرم کیا میری تدبیر کامیاب رہی اور چادر اس نے باتھ بدھا کر چادر کیا گری کے تک پہنچ گی اس نے باتھ بدھا کر چادر پر چاری کی دور پر چاری کی در بیل در میں و ھان کی پڑی ہوگی تھی اپنی جان کی پڑی ہوگی تھی

میں نے جب نگاہ اٹھائی تو ایک منظر نے ممرے یاؤں،

دومرے روز ای لڑکے کی تانی ادارے کمر

آئیں۔ ہی جمایہ شکایت کے کرآئی ہوں کی کہ ہی اس کے نواسے کو اکیلا چوز کر کر کر آئی ہوں گی کہ ہی اس کے نواسے کو اکیلا چوز کر کر کر آئی ہیں جری جادہ می اور خی اور خی اور خی اور میں الدو کی افریداوا کرئے آئی تھیں کہ ہی نے اس کے نواسے کی جان بچائی ہے۔ آگر ہی بروقت و بال نہ پہنچ اور اس جا در نہ دیتا تو نہ جانے اس کا نواسہ زیری جان می جان آئی ۔ اس کی ٹائی کی بید بات من کر میری جان می جان آئی۔ اس نے بتایا کر اس کا نواسہ میری جان می جان آئی۔ اس نے بتایا کر اس کا نواسہ ایک تک بخار ہی تپ رہا ہے لین فدا کا شکر ہے کہ دو جان سے قرائی میں ہان آئی۔ اس نے بتایا کر اس کا نواسہ جان سے فی کی بیا ہے۔

جھے یوں لگا کہ کھیاں یعی اپ حملہ آور کی پہان رکھتی ہیں۔ جوالی حملہ کی صورت میں وہ اپ مخصوص تارکٹ سے مث کر إدھراُدھرڈ مک فہیں مارتی چرتی۔ وہ اللہ تعالی کی زمین می خواو خواد فسادیر پائین کرتیں۔

جگڑ گئے۔ کیا دیکی ہوں کہ کا لے رنگ کا ایک بہت ہوا
ریکے جس کے تعنوں جس لوے کی مندر ہے اور ماتھ ذرا
میں ری ہے۔ ایک جنی پر کھڑا ہو کر اپنا منتہد کے جسے
میں ڈالے جسے اور کھیوں سمیت جمد کھار ہا ہے۔ جسے کی
میں جنوں کی صورت جس اس کے مندسراور جسم پرچکی
ہوئی جس بھی جسے جسے میں دیر ندگی کہ بدر چھوا ہے مالک
میں جاگا ہوا ہے۔ کھیوں کے جھرمت نے کویا ریکھ کو
چسپا رکھ ہے۔ ریکھ کا منہ کھیوں سے جمرا ہوا تھا جواس
نے طرح کا ت ری تعیں لیکن ریکھ شہد جرے جسے کو
میوں سمیت کھائے چلا جا رہا تھا۔ یوں لگنا تھا اس
کھیوں سمیت کھائے چلا جا رہا تھا۔ یوں لگنا تھا اس

ے دستبردار کیل ہور ہاتھا۔ میں ذرا فاصلہ پر کھڑا۔ تمام مظرد کھرہا تھا۔ جھے یوں لگا کہ ریچھ میرے حصہ کا سوجودہ اور آئندہ حاصل ہونے والا شہد بھی کھارہا ہے کوئک ریکی شہد کے ساتھ شہد کی کھیاں ادران کے نوز ائیدہ سے بھی کھارہا تھا۔ بالآخر

تھا۔وہ جب شمد مانے کے لئے زبان باہر تکالاً او عمیوں

کاایک جنڈاس کی زبان سے جٹ جاتا چرجی دہشمید

کی مشاس کے نشہ میں بدمست تھا۔ دوسی طور بھی شہید

ر بچھ تمام نر جمعے کھا گیا اور بال صرف بھری ہوئی مجنب اتی تھیاں روگئ تھیں۔ تب ریچھ جو بیر ساراعمل کیکر کے ایک کانے وار نہن ہر دونوں یاؤں ہر کھڑا ہو کر کرر ہاتھا نیچے آیا اور آ کر

نہن پر دونوں باؤل پر کھڑا ہو کر کرر ہاتھا نیجے آیا اور آگر زیمن بر بیٹر گیا۔ کھیاں اب بھی اس کا بچھا چھوڑنے کو تیار شخص کیمن اب خالی ریکھ ان کے کسی کام کا نہ تھا۔ آخر ایک زیردست شور کے ساتھ کھیوں کا خول دوسری جانب پرداز کر گیا۔ تا ہم کچو کھیاں اب بھی ریکھ کے منہ پر چیل دکھائی دی تھیں۔ کھیوں کے زہرے دیجھ کے شخص سن کھائی دی تھیں۔ کھیوں کے زہرے دیجھ کے شخص سن

کھی بھی اس کا بیچیا جھوڑ گئی کے فکدانبیں اپنے غول میں شال ہونے کی جلدی تھی۔

ریجہ جب شرکھا چا تواس کے جم عم محمول کے كائے كاورد سوا ہوكيا اور وہ ورد سے بلكا بلكا قرائے لكا مجر مارول شانے جت لیث ممار اس کے تعنے، منداور آ محميل بري طرح سوج ميكي تحيل - اس في جب افي زبان باہر تکالی تو اس کا بھی برا حال تھا۔ اس نے اپنی زبان رحمیوں سے بے شار از تک کھائے تھے۔ بہر حال وہ اذیت سے بے مال ہورہا تھا۔ اس کے باتھ اور یاؤل كے كوے بھى اجرآئے تھے۔ كہتے إلى معيبت سے زیاده معیبت کا احساس تکلیف ده موتاب- وه حیوان تی اے اس معیبت کا عمل اوراک نہ تھا۔ ایس کے وہ برداشت كر كميا\_ اكر اس عل شعور موما تو وه بحى الحد نه یا تا۔ اے اس کا شعور مار ڈالٹا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہی اً ہتدا ہترال کے قریب عمیار وہ جھے قرقرو کیمنے لگا اور ہرلیٹ میاراس میں اشنے کی ہمت ندمی۔ میں اس کے اور قریب ہو گیا ادراس کے ہاتھ اور یاؤں کے تلوے مکڑ كردبانے لكا۔وه انسانوں كے ساتھ رہنے كا عادى يالنو ر بچه تنا اگراس کی مگرجتگی ریچه موما تو فوراً حمله آور مو جاتا لينن اس ريجه نے لينے لينے اينے بازو پھيلا ديے شایداے سکون آنے لگا تھا۔اس کے ماتھداور یاؤں کو سہلانے سے اے داحت فی ری کی۔ عمل اس کے منہ اور متمتول مر ہاتھ مجمیر نے لگا۔ وہ زبان نکال کرمیرے بالمون كومائ ف لك ده درد ي آست آست كراه رما تما-میرے پاس مجون کی شکل میں تعمیوں کے کائے کی ایک دواتھی جو میں نے علاقہ کے مشہور علیم اور سنیاس شاہ ولی ے ماصل کر رقع تھی۔ ش نے بیم ہم (مجون) ریچھ ے تمام تر منداور ہاتھ یاؤل کے کوؤل پرنگادی۔ بدرود ارمعون می رید کودرد سے فوری افاقه مواتو دواند بیشا

مانوس تقاءاس لئے مجھے و کم کر خضب ناک تیں ہوا۔

اس نے میری بھل میں اللی شہدوانی ٹنڈ و کم لی اور اس برائی زبان مجرنے لگا۔ عل نے ریکھ سے دوی بل کرنے کے گذی سے مکم شدار کے سانے كماس والى زين يرائذ في ويا-وه نهايت رغيت سيتهد عافے لگا اور لحول عل اس نے زعن بر کرا شہد جا ث لیا۔ موكداس كى زبان كى مالت كافى نا كفته بمكى - ش اس ك زبان يرجون لكان س كتراتا رباقا كمادابيات فاكده كى بجائے الناكوئي نقصان نه بينجا ذالے - تا ہم شهد ك منعاس كے مائے الى تكليف كى يرواندكى ، وہ اور شہد ما تھنے لگا اور حریص نظروں سے دوبارہ شد کی جانب و یکنے لگا۔ یس نے دوبارہ کھ تمدا غریا جواس نے چھاروں علی اڑا ویا۔ مجروہ میرے دریے ہو کیا اور ننڈ پر اینے نیجے مارنے لگا۔ عمل ننڈ کو بھٹکل بچائے او ين تعار جي لكا كدوه جمه ع منز مين سفاك يا مكر كراور وع كا آخراك سدوانه كيا ادراس في يورب زورے دونوں بازوؤں سے خذ بکر لی۔ میں نے بہت موضش کی کدر بچھ سے شہد والی این غذیجا اول کیکن طالم قابهت طاقتور حتى كرجم دونون متم متما مو محاريب س بھی جوان تھا۔ یس نے بھی شرد کھایا بیا موا تھا۔ بھی على اويراور محى وه مير عدادير على في محسوس كيا كماك كا زياده دميان ننذك طرف تماريش ننذيجا كاميا بنا تمااور وواست ورنے کے دریے تھا۔ جو مجمعے گوارا نہ تھا۔

آخراس وحیگا مشق می نذگر کرؤٹ کی اوراب ریچھ کے لئے باتی مائدہ شد حاصل کرنا آسان ہوگیا۔وہ بوے اثنیال سے شہد جائے لگا حی کہ اس نے بچا کھیا تمام تر شہد بھی جائے ڈالا۔اب وہ خوب سیر ہو چکا تھا۔ میں بھی الگ ہے ایک جگہ بیٹھ کر ہانچنے نگا اوراس کا رویہ د کھنے لگا۔

وواب زمن برليث كركرونيس لين لكاجوعالإاس

ات کا شاندی کی کراب تک اس نے جو کھایا باتھ اسم كرر إ بے مراكاني وقت يرباد مواتها۔ دو يبر دمل چكي سی ۔ چونکہ ریچھ نے میری غذیمی تو ڈ دی سی اہذا سرید شدی اش نفول می می نے سوما اب وائی مرک راو لیما جائے۔ می کر جانے والے راستہ پر برا بی تھا کہ ر پھو بھی میرے تعاقب میں جل بڑا۔ مجھے اس بر خصہ آنے لگا۔ عل جیس ما بتا تھا کداے اسے ساتھ رکھول كونكده مرى روزى رونى كدرية تعاال كالورمرا ساتھوئیں بن سکا تھا۔ وہ جس کی کا تھا اس کا تھا اس نے اسية ما لك مدارى سے وفاتيس كم مى ميراكب وفاوار مو سكا تعار الغرض وه مرساك كام كاندتها عي سفاس كاكياكرة كيا تعار مريد ياب داداش سيكي ف ريجونبس ركما قلااور هي بحي اينا پيشه بدلنے كوتيار ندقا\_

میں اس کے شاوٹ جانے سے کتر ار با تعالیکن وہ برابر میرے پیچیے جلا آ رہا تھا۔ میں دوڑتا تو دو بھی میرے يجميد ورُلاديا، عن آسته وجاتاتو وه مرسة قدم قدم الا کر ملنے لگا۔ ' جیب ضدی ریجے ہے' می نے میزاری سے موجا۔اس سے پیچھا چھڑائے کے لئے ایک جكه عب زين برجارون شاف جيت ليث كمااورة جميس بند كركين - وه نورة مير ي مندكي طرف بليا اور اينا منه میرے منہ پردکا کر جھے ہوتھنے لگا۔ میں نے اپنا سائس جرالیا اور مرده بن کر لیٹارہا۔ وہ بھی میرے مند، کالوں ادر بھی ہاتھ اور یاؤں کے کو سے مائے لگا اور چرمیرے مند كى طرف آجا ؟ - وه ب حديرين ن لكنا تما ، يم يمي وم ساد معيراريا

آخروه موكوارسا موكرايك جكد بينة كيار شايدسوج ر ہاتھا کہ اب کیا کرے لیکن وہ مجھے چھوزنے برآ مادہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں بھی آجھول کے کنارون سے اس کا بغور جائزہ لیتا مار ہاتھا۔ جھے بول علی بڑے بڑے کافی وتت كزر كيا، جھے محسوس مونے لكا كريرى بير كيب بحى

كاركر المرت اليس موري اور يكرر يحد جو ع فلن والا نہیں ہے۔ میں استحصی موندھے مارون شانے حیت زمین پر پڑا تھا کہ جھے کی کے قدموں کی آ ہے سائی وى \_ ش اخد ميغا \_ مجمع يول لكا كدر يحد في محى جان ش جان آ گئ ہے۔ وہ مجرمرے قریب آ کر مٹر کیا۔اس التاش ليس سے اوميز عمر كا أيك محمي تمودار موا اوراس نے ریکھ کی جانب دوڑ لگا وی۔ اس محص کے باتھ اس ری اورلائی کی۔ جو کی وہ آ دی ریجد کے قریب پہنجا اس نے ری کا پہندہ جواس نے سلے سے بنا رکھا تھا ریچھ ک طرف بھینا۔ ریچھ اپنے یاؤں برتن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ری کا پھندہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کیا اوراے دور مينك ديار

اب اس آدئ نے ریکھ کو پیکارنا شروع کردیااور وہ بڑے شفقت مجرے انداز میں ریچھ کے قریب ہونے لگا۔اجا مک ریچھ نے ایک زنائے وارتھٹراس محص کے رسید کیا اور وہ لڑ کھڑا تا ہوا دور جا حمرا۔ اس محفل نے جو عَالَبُا مِدَارِي تَمَا اورد يَجُهِ كاما لك تَمَارِ الْتِي لأَحْيَ تَمَام لِي روه لا حى تول كرريكوك جانب بزها ـ ريج يبلي بلى كافى جوكنا تھا۔ مدادی نے دیچھ پر لائمی برسانے کے گئے جو یک اسے ہوا می اہراؤر یکھ نے جست لگا کر اس سے لائنی مجھین کی اور اے اینے دولوں یاؤں کے نیچے رکھ کر ہازوؤں کی توت سے دوئٹر ہے کر دیا۔ پھروہ آ ہتہ آ ہت ماری کی جانب برھنے لگا مراری نے ریچھ کے تور بمانب لخ بتے۔ وہ خوف سے کا پنے لگا۔ اب مداری نے رحم طلب نظرون سے میری طرف دیکھا۔ وہ میکھ کھی معالمد مجد کیا تھ کر کھو کا جھ سے اراز قائم ہو چا ہے ليكن به بات الجمي تك اس كي سجه هر نبيس أ ري تحق كريه ووی مس ما برقائم ہوئی ہے۔ مداری شہدوانی کہائی ہے ناوا قف تفا۔ مداری نے جارے نے تو زندگی مجر بھی ریچھ كوشمونيين كملاء تماراتي أس كي اوقات عي ندهم يهال

"فدارا، بھے اس طالم درندے سے بیا لؤ"۔ مداری نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کرکھا۔" بیمیری ہڈیاں نؤڑ ڈالے گا۔ میں اس کو لائنی کیا مار بیٹھا کہ اس نے برسوں کی وفاداری بھلا ڈالی"۔

اُدهر ریحدال پر جمله آور ہونے کے سکتے دونوں
پاؤں پر کھڑا ہوکرائے آپ کوٹول رہا تھا۔ ادهر مداری
میرے قدموں بی بیشا میری فتیں کررہا تھا کہ بن اسے
اس موذی جانور اور در ندے سے بچالوں۔ لائمی ٹوث
جانے سے مداری فہتا ہو چکا تھا۔ ریکھ فصہ سے بھٹکار رہا
تھا اور مند سے بجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ جو
میری مجھ سے بالا تھیں لیکن مداری انہیں مجھ رہا تھا۔ وہ
فوف سے کائی دہا تھا۔

میں اپنے قدموں پر افعا اور رہے تک میا۔ میں نے

آگے بڑھ کر رہ تھ کے منہ پر ہاتھ چیرنا شروع کر دیا۔
میرے ہاتھ چیر نے پر رہے نے اپنا سر گرادیا اور وہ آ ہستہ
آ ہستہ میرے قدموں میں جینے میا۔ اس کا ظھر قدرے شندا
ہو میا۔ میں نے اے مداری کے حوالے کرنا چاہا لیکن وہ پھر
بھر کیا اور اس پر پھروی میلے والی کیفیت طاری ہوگی۔
بھر کیا اور اس پر پھروی میلے والی کیفیت طاری ہوگی۔

" بھائی ماری میہ رکھے تیرے پاس رہنا نہیں چاہتا"۔ می نے اس سے کہا۔

"آپ کوشش کریں مہارائ!" مداری نے التجا کرتے ہوئے کہا۔"بدیری اور میرے بچل کی روزی رونی کا شکرا ہے۔ بدر پچھ آپ کی بات مانا ہے۔ میں نے و کھ لیا ہے آپ اسے میر سے ساتھ بھی ویں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئدہ بھی اس پر لاھی نیس برساؤں میں۔

"لكن يتمهار عاس جائة بال

"اس سالے کا یاب بھی جائے گا۔ بی اس کی ....." یہ کہتے کہتے مداری دک کیا۔" ندمہاراج! میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آب ایک دفعداس کومیرے ساتھ بھی تو دیں"۔

اب اید دعد ال ویر سے مون و دیں ۔ بش نے بہتری کوشش کر والی لیکن ریکھٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ مداری کے ساتھ والی جانے کے لئے بالکل مجمی تیار نہ ہوا۔ مداری بہت و حیت بڈی کا بنا ہوا

تحا۔وہ مرے بیٹے ہوگیا۔

مداری کو جمد سے کام تھا اور دہ بچھا جاتا تھا۔ "مہاراج! آپ راجہ ہیں ہم پر جاء آپ ہم یہ دیا

"مہاراج! آپ راجہ میں ہم پر جاء آپ ہم پر دیا سیجئے۔ جھے میرار بچھ والیس کر دیجے"۔

"الوكياش في الدوكا اوا بي تمبارك يال

" نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں لیکن ہے آپ کے ساتھ اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ آپ اسے جو کہیں گے دومانے گا''۔

"عام حالت شن تو يتمباد عدما تعونين جائے گا"۔ شن فے اس کو مجمایا۔ "تم مداری ہو جنتر منتر جانتے ہو، کوئی ایما منتر پر حو کہ بدرام ہو جائے اور تمبارے ساتھ جلا جائے"۔

" بہیں بابو بی ایسا کوئی منتر میرے می میں ہیں جو اسے دام کرسکے"۔ مداری ہاتھ جوڑ کر بولا۔" بیک ترکیب ہے اگر آپ بھی اس پر دو تین لاضیاں برسائیں تو مسن ہے یہ بھاگ کرمیرے ہاں آ جائے"۔

"بينامكن ع، جم ينس بو يكا" ـ ش ن

كها-" يرجح عيادكرف لكاع اورش ال يرااهمال يرساؤل- عادكا بدلة عارب الأكليس"-

" مراقيدير عماته آنے عدم" مداري الول سا ہو چلا۔''اصل میں تو میں خود مجی اس بلاے جان چیزانا وابنا تواله عن اے اپنے باک کش رکا مکتا تورید جس کا کام نقااس کوسا جمعے والی بات می ۔ بھلا جس نے ریجھ کو بال كركياكرنا تفاء ليكن ميرے ذهن ش اس كاكوني حل مين ر ما تھا۔ سوچ سوچ کر ممری کنیٹیاں دیجے لکیس۔ اس ادھیز ین عس شام ہو چل تھی اور موسم کے تیور بھی امیا تک ناراض ہوجانے دالے حوب کی طرح بدلنے لکے۔

ريحه داري كاتحا اور داري ريحه كار ريحه كااصل مقام تو مداری کا محر تعار جہاں اب تک دور بتا جلا آیا تھا۔ میرے ساتھ تو طولے کی بلا بندر کے سر ہونے والی یات موری کی۔

"مارى! تم كس شهريا كاؤل كريخ وال ہو؟" من فے مداری سے ہے جما۔

" سركارا بم يلعى واس لوكول كاكوني شمر يا كمرتيس موتا۔ آئ بہاں کل وہاں ہم محری محری متی ہتے کونے والي جيار علوك ين

"اس دقت تمهارا باتی قبیله کهان مفهرا جواب من در يافت كيار

"اس نما من والى بهازى كے يجي ايك كادن ب وعولہ '۔ مداری نے کیا۔''دواں ایک جو بڑ کے کنارے، جے گاؤں واٹ بن کی منڈی کہتے ہیں۔ وہاں تعلیٰ میکہ پر مارے قبلے نے او وال رکھا ہے"۔

"تو مجرآ و و مجمعت كيا مود" عن في كبار" وولدتو مرای گاؤں ہے، میں وہی کارہے والا ہوں۔ محمد بوتا میرانام ہاور می مندهالد کے اس جنگ سے شہدا تارا

مطور مکر رہا ہول تو میرے

ایک عزیز نے مجمع وعولہ سے فون یہ بتایا کہ مرحوم عمر ہوتا ى كے فائدان كا ايك اڑكا آج كل مندحال كاس جكل ے مہداتارا کرتا ہے آج علی اسم جب وہ مندحال جار با تھا تو اس کے ہاتھ میں شد کی جگہ خالی بول تھی اور شام کو جب اس کی واپسی براس سے دوبارہ ملا قات ہوئی تو اس ے بوجھا کہ کیا کوئی شہدوغیرہ طاتواس نے بتایا کہ ہاں گزارا ہو گیا ہے۔ بیرے عزیز نے جب ایک بول م گندھالہ کے جگل کے فالعی شہد کی اس سے قبت ہو چھی تو اس بے کہا کہ تمن ٹوٹ مہ جس بوٹا کے زمانہ کا بھاؤ تمجد میٹا یس نے بوجھا کیا اس کا مطلب تمن سورد پیہ ے تھا۔ کمانبیں وہ تمن براررو پر کھدر ما تھا۔ بوٹا کے مجد اتارنے کا زماندہ علیا موجودہ وقت کی بات کریں '۔

مں اور مداری ساتھ ساتھ گاؤں کی جانب ہل وئے۔ریک مارے میکھے بیکھے آ رہاتھا۔ بس نے جو کوم کر دیکھا تو دیچھ ہادے ٹیس بلکہ صرف میرے پیچے یکے آرہا تھا۔ ال ہے کہ دومداری کے تدم پر قدم رکور یا ہویلکہ میرے قدم مایا ہوا جل آ رہا تھا اور ش اس سوج يس فرق من كد كمر التي كريس اس ريده كاكيا كرول كار مداری اس بات سے خوش نظر آتا تھا کہ اس کا کھویا ہوا ر بچداے والی ال گیا ہے لین کال ب کدر پچدنے ایک تظرا فعاكر مداري كي طرف ديكها بو\_

مطلع ایر آلود تھا اور بھی بھی مجوار پڑنے گی کی ساون کے ذان تھے اور چھے عی ویر کی با قاعدہ بارش نے ہمیں اللے۔ رات سے میلے بی بدرات الر آئی۔ ہم فے راستدی برنے والے الل سائی سے کوی کارخ کرایا تا کدد ہاں پر بارش تراری جائے۔اس کویں بردو مرے تے۔ہم جندی جلدی جا کرائیک کرے کا درداز و دھیل کر بمع ریجداندر مس محدر اندرویا جل رم تعاادرویال کے کین اکٹے پیٹے کر دات کا کھانا کھا دے تتے۔ کمرہ نیم روش تھا کی جہ بی ور ش کرے کے مینوں کے چرے

جانے ویکے"۔

"من ایسے کیے حمیل جائے دول؟" عل نے كيا.." أكرتم على مك تو يجي عن اور ريكه كا ما لك ره جا كي مع \_ يو حيوان ع كين الك محد يرشك كرے گا کردیجه ین نے چرایا تھا۔ ایک بارٹو تھے ضرور ما لک كما مع بين موايز عال ببرمال تمهاد ع يوك کی وجہ سے بھی تمہارے مالک کے سمامنے سفارش کرول كاكدو تح بان وعادرمعاف كردعا

ببرحال میں اے مکر کر اندر لے گیا۔ ہم بارش یں نہا گئے تے۔ کیڑے کیا on سے جوتوں ٹس ہے بھی یائی مثل رہا تھا۔ اندر پہنچ تو مالک نے مداری و معسل تطرون ست ديكمار

"ديواتم الي او كل حركول عاليمي عك بازتيس آ کے "۔اس نے کہا۔"اب ہم تجے اپنے قبیلے کے جرکہ ك يعل كم ملابق مزادي ك" مدارى كركر الا " الك، رحم كرير من مارا جاؤل كا- مجيم معاف کردیں ۔

ببرمال من نے بھی حسب وعدہ اس ک معافی ک اس کے استاد کے سما سے پرزورسفارش کی جو کہ اس نے تیول کر لی اور دیو مداری کو جائے کے لئے راستہ دے دیا۔ وہ چلا گیا۔ عل نے دیکھا مالک کا چھیتا" بنول" اس ک کودش سرد کھ کراس کے ہاتھ جا شدر ہاتھا'۔

شارہ جون کہانی ''اتی می بات'' کے صفحہ 102 کے سلے کالم میں گاؤں کا نام "وقومہ" لکھا گیا ہے جو دراصل 'وعوله' ہے۔ براہ کرم در عی قرمالیں۔

والشح ہونے کیے انہوں نے ہمیں اور ہم نے انہیں ويكفار جادب ساتحد ماتحد ديجه بحي اندرا عمياراً أي فاناً ریکھ سنے دو ایک قلامین مجریں اور جا کر بیٹے ہوئے لوكول على عاليدة وي كماتحوليث كياء

"واه رے میرے مولا. ... میرا پول جھے ل کیا۔" اس آوی نے جے تعرولگا ہو۔ اور دور بچو کامنہ جو سے لگا۔ ادھرر بچے بھی والہاندانداز سے اس معمر سے آ دی کی بلانس ليتا نظرة يا\_

مرے ساتھ آئے مداری نے جب بیمنظرد محماتو وہ مٹے ہوئے لوگوں کو مھلانگا ہوا کرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ مجھے اس پر کھے فنک ہو گیا۔ اس کتے ہیں ممی فورا ای کی طرف لیکا اور بری بارش می ای کے سیمے باہر نکل آیا اور تعوری در میں اے جالیا۔ میں نے اس کے قریب جی کراے زور کا دھکا دیا، وہ مند کے نل كرا\_وويرى ميس كرنے لكا كينے لكا بجھے جانے دو\_ " كى كى بتاؤ امل معامله كيا ہے؟" ميں نے اس

ے کیا۔" بھا کے کول تھے؟"

" عن آب كو ي في تنا تا مول الداس في كها يا ال ر پھے میرانیں ہے بلک بدال دوسرے مداری کا ہے جومیرا استاد محى را ب- يس فيديه جداس كامالك عول كبدكر بلاتا تعاءاى كمري جورى كوليا اوراس ك كركندهالد كے جنگل سے كزرر ما تفاكديد جھ بجان كي اوراس نے میرے ساتھ ملئے سے انکار کردیا۔ ش نے اے زبروتی اینے ساتھ لے جانے کے لئے اس پر لائھی یرسائی۔اس نے تاک بی بوی ری جوک تاک کے قریب سے ذرا زیادہ کی ہوئی تھی لوڑ کر بھا گنا ہوا گدمالے بنگل میں کم ہو گیا۔ می نے اے بہت وصوعراتی کریدا ب کے پاس جا کر مجمے ملا۔اب اللہ کا كرنا كديدايي اصل مالك تك خود الى كيار فداك الحاسك بچے مالک کے حوالے نہ بچنے وہ بچے ماروے گار بچے





0336-5938583



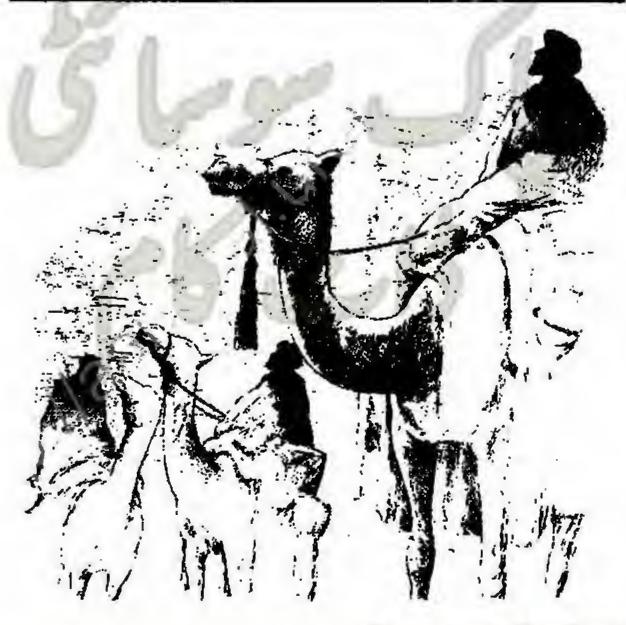



ملک کے بل ہوتے پر کی ملک کو فق کر چکا تو مفسدوں نے اسے فانہ کعبہ کا حال بتایا کردہاں دور دور سفسدوں نے اسے فانہ کعبہ کا حال بتایا کردہاں دور دور سے این اور وہاں برازر و جوابر کا پڑ حاوا پڑ حایا جا تا کرتے ہیں اور وہاں برازر و جوابر کا پڑ حاوا پڑ حایا جا تا ہے بین اور وہاں برازر و جوابر کا پڑ حاوا پڑ حایا جا تا ہے بین اور دوات بھی سیلی جائے اور دہاں کے لوگوں کو گلوم بنایا بیند آیا اور حمر ویا کرفون تیار کی جائے چتا نچہ ایک بہت برالشکر جس میں ہتی ،اونٹ اور گھوڑ سے شائل تھے تیار کیا گیا۔ اس کے فشکر کے ساتھ وہار سوطیب براکشکر جس میں ہتی ،اونٹ اور گھوڑ نے شائل تھے تیار کیا گیا۔ اس کے فشکر کے ساتھ وہار سوطیب براکشکر جس میں ہتی ،اونٹ اور گھوڑ نے شائل تھے تیار کیا گیا۔ اس کے فشکر کے ساتھ وہار سوطیب برادسال کی تیار کے گئے۔ میدواقد حضور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً ایک ہزار سال میں تشریف لانے سے تقریباً ایک ہزار سال

الشريدي آب و تاب كے ماتھ ماكم يمن تن حميري كي سريرائي شي ملك كر قريب بنج كر خير زن ہو حميري كي سريرائي شي ملك كر قريب بنج كر خير زن ہو حمير او بربداور جاہ و جلال و كي كر كم سے باہر آئي شي كے اور ميرا مجر پور استقبال كريں مي ليكن مك شركا ايك فروجي پاہر ندآيا۔ اس وقت مي سل جناب معزت ابراہيم عليه السلام سے حضور ني كريم صلى الله عليه و آله وسم كے جدامجدى خانہ كعب كريم ملى الله عليه و آله وسم كے جدامجدى خانہ كورن يرتمي ليكن آل ابرائيم كا احرام لوگوں كے واول على موجود تھ اورلوگ أن كى باتوں كو تسليم كرتے ہے اور يركوكي بنده اورلوگ أن كى باتوں كو تسليم كرتے ہے اور يركوكي بنده واستقبال كے لئے باہرنہ كيا۔

رون بروا العلمان سے سے باہر نہ ہیا۔
جب مام مین کواطلاع فی کہ کوئی ایک آ دی بھی
اس کے استقبال کے لئے نہیں آیا تو اس نے اپنے
مشیروں کوطلب کیا اور مکہ کے لوگوں کا تعظیم و بھر یم کے
لئے مکہ سے باہر نہ آنے کا سب ہوچھا تو ایک مشیر نے کہا
گئے اور الام میں کہ ایک جی حضرت

ابرامیم اور حفرت بمعلی فی قیر بیا تی در کہ جاتا ہے کہ بدالتد کا گھر ہے۔ بدلوگ اس گھر کی بہت زیادہ عرت و کرت و محریم کر کے بہت زیادہ عرات و محریم کرتے ہیں۔ اگر محل تضیات و محادث میان کر کتے ہیں۔ اگر آ ب حکم دیں تو این جارسوعلاء میں سے جوان کا سربراہ ہاں کو بلا کرتمام تعمیل ہو چھ لیتے ہیں۔

ما كم يمن نے بيد بات في تو طعيد سے الحد كمرا بود اور غصے سے محرال مول آواز میں بولائس عالم وغیرہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے فتکر و تیاری کا علم دو ش ب بترول کا بنا ہوا تھر گرا دول گا، مردول کولل کرول گا اور عورتوں کو قیدی بناؤن کا تا آ تک یہاں دودھ چیا ہوا ب مجى زنده شدى كارىيكه كرغصے معتكارة بوامندر جیفای تعاکداس کی تکسیر پھوٹ بڑی اناک کے تعنوں پر باتحد ركما تومنه يجى خون آئا شروع بوكيا وزيردون ہوا باہر عما اور شاعی طبیب کوساتھ کتے اندر فیے میں داخل موار طبیب نے مائم کی نبش پر ہاتھ رکھا ابن مجھ کے مطابق مرض کی تشخیص کی اور دوا تجویز کی اور حاکم کے منہ عن والى دوائي كاعلق مين جانا تها كرهام كي حالت حرید خراب ہو گل۔ اس کے مندہ تاک، کان ا آ مجمول ا بیشاب اور یا خاند کی مجکہ سے بھی خون جاری ہو جمیا۔ وزیر مجى پريشان اومي اورطبيب مى يجاني وزير في تمام طبیبوں کو جمع کیا اور کہا کہ مرض کی سیح تصفیص کر ہے ایک دوا تجویز کی جائے جوفوری اثر کرے اور اس ہات کومیف راز می رکھنا ہے۔ ورندفوج کا مورال کر جائے گا اور بادشا وسلامت کے بارے میں مخلف جدمنگو کیاں شروع ہوجا میں گی۔

چنانچ بھما مکا پندر در کی بورڈ بنا ادر انہوں نے حاکم کو چیک کرنے کے بعد دوائیں تجویز کیس ادر کھلا دی مسئیں اس کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بوحتا میں جوں جوں دواک ۔ چند گھنٹوں میں حاکم کی طبیعت غیر ہو

چک تھی۔ حکماء مایوں ہو میلے تھے سب سے بڑے علیم نے وزي ومشوره ديا كرعلاء عدمشوره فيليا جائة بهتر موكا کو کلہ بیام مارے بی کامیں رہا۔ چانچے وزیر نے سب سے بڑے عالم وطلب کیا اور تمام تعمیل سے آگاہ کیا اور اس کوایے ساتھ یاوشاو کے خیے میں لے گیا۔ عالم نے جب باوشاہ کی حالت دیکھی تو یاس بیٹھ میا مجھ در بادشاہ کے جرے برنظری جمائے رہا۔

"مرض آسائی سے اور علاج زین ہورہا ہے"۔اس نے وزیر کی طرف و کیے رہا۔ پھر بادشاہ کے ماتھے پر ہاتھ ركوكر كيف لكاير عال جاه! اكرا جازت اوتو چندكر ارشات آپ کے وش گزار کرنے کی جمارت کروں؟" باوشاہ نے اثبات عمامر ہلایا۔

"عالى جاد! يد أيك مقدى مرزين بي" عالم بادشاه کی اجازت ہے تو یا ہوا۔ 'اس میں جو پھروں کا کھر بناموا بيد معرت ابراميم اور معرت اساميل فيلكر بنایا ہے۔ یہاں کے لوگ اس کی بے مدعزت و تعظیم كرتے ين \_ يالتدكا كر ہے عالى جاه! مارى كتابون عى كلما بكرام ، سرز عن برايك ني كاظهور موكا يبي وه مجورون والى سرز عن باور وه آف والاتي اعتمال مبربان اورشنی موگا۔ وہ لوگوں کو نیکی اور مبت کا بیفام وين والا مو كا بحر وكم عرصد بعدوه في يترب ك طرف اجرت كرے كا۔ عالى جاوا مجھے يقين بكر آب س اس سرز من اوراو ول كے يارے على مروركوني حسافي مولی ہے۔ اس وجہ سے آب کی جان پر ساعداب آیا ہے۔آب اللہ تعالی سے حالی مانکس اور نایا ک ارادہ جو الى كا بركركروس"

حاكم يمن كوفوراً اين ناياك اراد عدكا خيال آيا-وزراء،علما واور حكماء كوهم دياكه مجصة تعوزي وريك لئے تجا جيورُ ديا جائع، جب غي بلاؤل تو اندرآ نارتمام اقراد 的地名的美国特别的

سجد مے مس مرحمیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبید کی اسيخ ارادب كوترك كي اور الله تعالى كى باركاه عن التي

"اے بروردگار! تھے اس مر کا واسط اس کے تعمیر كرنے والے باب بينے كا واسطداوران كى سل ياك سے آنے والے آخری نی کے واسلے سے میرے اس گناہ کو بخش دے'۔اس كے ساتھ بى اس كى آ جمول عظ أو روال تے محدے سے سر اٹھایا تو اس کا مرض تعیک ہو چا قا۔ وزراء کوائدر بلوایا اوروزی خاص کوظم دیا کہ میے اندر جاؤ اورمتولی کعب سے کر ارش کرد کہ بندہ حقیر پر تعقیم فانہ کعبی زیارت اور آپ سے ملاقات کا مشاق ہے، ا کروہ بخوتی اچازت دے دیں تو مجھے اطلاع کرنا در شان ے کول توش نہ کرنا۔

وزیر خاص کی سر برائی میں چند وزراء مکه شهر میں دافل ہوئے اور متولی کعبے سے ملاقات کی اور حاکم بمن کی معروصات أن تك يهجيا تميل

"اكر حاكم يمن الحجي نيت عة رباع توجم أع خوش آ مدید کیل کے " متولی کعیانے کیا۔" اگراس کی نیت مُری ہے ہم برمعالمدائ ذات کے حوالے کرتے یں جو میوں اور دلوں کا جمید جائے والا ہے '۔

المرآنے والے وفد كوشرويات اور كوير ين چين كيس، تناول كرنے كے بعد وہاں سے وزراء كا وقد حاكم کے یاس آیا اور وانہی جواب سے اے مطلع کیا۔ حاکم يمن اللي چندوزراء كے ہمراہ داخل مكه ہوا۔ خان كعبے یاس میا خدا کے حضور مربحور ہوگیا۔ کعبہ کی تعلیم و تکریم بھا لایا اور متولی کعید ے لما قات کی اوران کا شکر بداوا میار ''کل کےون مکہ کے تمام افراد کومیری طرف ہے

كمانے كى دورت بے د ماكم يمن نے كہا۔" آب يہ منادی کراوی اورشرمرے منے جوان بروزگار ہیں ان کوکاروبار کے لئے میری طرف سے مالی معاونت کی

پیکش فرمائیں اور میری طرف سے منادی کرائیں کہ آئیں کہ آئیں ہو ہے۔ آئیرہ کوئی بندہ قربانی کرنے کے بعد جانوروں کا خون کعب کی دیواروں کے ماتھ نہ کے اور جھے یہ اجازت بھی مراحمت فرمائیں کہ بیل ایک خلاف تیار کروالوں جو خانہ کعب پرچ حادیا جائے"۔

(نوٹ:۔ اُس ذیائے جی ہوگ تربائی کر کے جانوروں کا خون کعیة اللہ کی دیواروں پرال دیتے تھے۔
کہاجا تا ہے کراس سے پہلے فاند کعیہ پر غلاف نیس تھا۔)
متولی کعیدادر معززین مکہ تناجمیری کی یہ با تیں اور پکھنے
پیکش من کرجیران رہ کئے اور ایک دوسرے کا مندد کھنے
گئے کہ کل تک تو یہ مخص نعوذ باللہ فانہ خدا کو گرانے اور یہاں کے باشندوں کونیست و نابود کرنے کا ارادہ رکھتا۔

يكا يك اس وكيا موكيا ب

"اے مرداران مکہ اور متولیان کھی!" سب کو جیران و کھی کرتے حمیری خود بی بول افعار "آپ جیران و جیران و کی کرتے حمیری خود بی بول افعار "آپ جیران و جیسان نہ ہوں میرا بہلا اقدام تا بھی کا بھید تھا۔ جب بھی خانہ کعیہ کی ترمت و عزت اور آنے والے نی کے بارے جس الی بی کمابوں سے پہنا چلا ہے جس سے بہلے بین کا علم تھا تو بھے اس محر ہے اس کے بنائے والوں سے اس کے مالک سے اور جس نے اس مقدی زمین پرآٹا کا اس کے مالک سے اور جس نے اس مقدی زمین پرآٹا کا جس اس سے بالی کے ادادوں کو تو ڈرکر تو پہر کر چکا ہوں۔ اب بیس اسے بالی کے ادادوں کو تو ڈرکر تو پہر کر چکا ہوں۔ اب آپ سے اس موں کہ میری گذارشات کو مرتظر در کھے آپ موں کہ میری گذارشات کو مرتظر در کھے ہوئے۔ اس مقدی اندادوں کو میری گذارشات کو مرتظر در کھے ہوئے "۔ اب موں کہ میری گذارشات کو مرتظر در کھے ہوئے "۔ اب موں کہ میری گذارشات کو مرتظر در کھے ہوئے "۔ اب میں موں کہ میری گذارشات کو مرتظر در کھے ہوئے "۔ اب میں میں کر میں کو مرتفر در کھے ہوئے "۔ اب میں میں اندادال کی اجاز سے دری جائے "۔ اب میں میں میں کر میں کر میری گذارشات کو مرتفر در کھے ہوئے کر میں کر میں کر میری گذارشات کو مرتفر در کھے ہوئے "۔ اب میں میں کر ک

چنانچہ اس کو اجازت مل کی۔ مقدم تواریخ کے حوالوں سے پید چلنا ہے کہ دوسرے دن متر اون ون ون کے کے عالوں سے پید چلنا ہے کہ دوسرے دن متر اون ون ون کی ہے گئے اور المیان مکہ کی ضافت کی گئی۔ بیوہ عورتوں اور غرباء میں نقد رقم اور تھا گف تقیم کئے مجے رجوانوں کو مختلف کا موں کے لئے مالی معاونت کی گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو دھلوایا عمیا اور منادی کرائی من کہ کہ استدہ

جانوروں کا خون کعبر کی دیوارول پر ند طا جائے۔ خانہ کعبہ کے مائد کو ایک غلاف تیاد کروایا گیا اور خاند کعبہ پر چر حاویا گیا۔

تاریخی حوالوں سے جی قابت ہے کہ فانہ خدا پر پہلا غلاف تی جیری نے چر حالا تھا۔ ان تمام امود سے فارغ ہو جائے تھا۔ ان تمام امود سے فارغ ہو جائے ہے بعد بادشاہ نے حکم نامہ جاری کیا کہ پرسول لفکر والی ہوگا، والی کی تیاری شروع کر دی جائے ۔ لفکر کی تیاری کا من کر چند علاء نے بادشاہ سے مشرف باریانی کی درخوات پیش کی، بادشاہ نے عناء کو بلوا لیا۔ ان عمل سے سب سے بوسے عالم نے بادشاہ سے اپنی کر ارشات ویش کی۔ بادشاہ سے اپنی کر ارشات ویش کی۔ بادشاہ سے ابادشاہ سے بادشاہ سے بادشاہ سے بادشاہ کی۔ بادشاہ سے بادشاہ سے بادشاہ کی۔ بادشاہ سے باد

" باوشاہ سلامت! ہم آپ کے نظر کے ساتھ والهل يمن مين جانا جا جي ' علاه كيمر براه في مؤديات کزارش کرتے ہونے کہا۔" جمیں اجازت دیں ہم چند افراد یرب جانے کے خواہش مند ہیں۔ عالی جاد! جیا کہ پہلے ہم روض کر مجلے میں کر آخری نی کا فہور ای مرزین یه مو گا اور بحر ده بیرب کی طرف جرت فرمائے گا ، اس کا نام احمد ہوگا۔ اماری کمابول توریت، ترور اور انجل ش يرى واسح تطانيال موجود بين- بم ما سے ہیں اس کا ظہور جوعقریب ہوتے والا ہے، ہوتو ہم أس كى زيارت كري اوراس يرايمان لاحي، اس ك ساتھ ٹل کر جہاد کریں تو مجر دنیا میں بزار بادشاہوں ک نیابت میں رہنے سے لمد بحر کی اُن کی قربت ونیا اور آخرت کے لئے بہتر ہے۔ ہم اُس کے ظہور کا انظار كريس محاوراكرجم اس كى زيارت ع شرف ياب ند مو محکے تو ماری اولا دول عن سے کوئی نہ کوئی تو مو گا جو ماري بخشف كا در بعد بن جائے گا۔ عالى جاو! اگر اور مجم ممی شہوا تو ہوسکا ہے اس نی کا فرر ماری قبروں کے یاس سے ہواوراس کا یا کے تعلین میارک کا مکوا ماری قیر ک

مٹی کوچھو بائے تو ہماری شفاعت کے لئے اس سے برم كراوركيا سعادت موعلى بيا- إدشاه بيان رما تها اور اس كى آ جمول سے آ نسوؤل كى جمرى بھى كئى ہوئى تى۔ بادشاہ نے علم پر حسرت بحری لگاہ دوران اور

رندهی مولی آواز میں کیا۔" تمیک آب کو اجازت ہے، آب يثرب حلے جائيں۔ من الجي تجربه كارافراد كا أيك جھدروات کررہا موں جوز من فرید کروہاں آب کے لئے مکان تعمر کرے گا اور آپ کے خورد دنوش کا اہتمام کرے گا۔آپ یترب جانے کی تیاری کریں '۔ محرسب سے برے عام کو خاطب کرتے ہوئے کیا۔" جب پٹرب کو مانے لکوتو میرے پائ آنا ایک امانت آپ کے حوالے

علاء کے لئے مکانوں کی تعمیر کے لئے ایک وزیر کی سريري ش مودورون اور كاريكرون كويترب روانه كرديا عمیا۔ دومرے دن علماء نے بھی رحب سفر یا ندھ کریٹر ب روات ہونے کی تیاری ک تو بوے عالم نے دیکر علاء سے کہا تھوڑ ا انظار کریں میں بادشاہ سلاست سے ل کر آتا ہوں۔ بڑا عالم جب ہادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ نے فیے عل موجود وزراء کو باہر تکال دیا۔ بادشاہ نے ایک جموتی ک ڈبدائی جیب ے تکالی ادر عالم کے حوالے کر

"ال على ايك عط يمر ا أقا ومولا أخرى في ك نام ب '- تع حميري في كها-"ب خواتمهار ب ياس ایک امانت ہے، اٹی جان و مال سے بوط کر اس ک حفاظت كرنا الحرتمهاري زندكي بين حضور في اكرم يترب تشريف لا عاقو يدخط أن تك مهيجانا اورا كرايسانه وسكالو ائي ادا دكو وصيت كرنا كرسل ورسل بيد خط آخرى في كى فدمت ش بيني مائي ا

عالم نے خط والی ڈبیالی اس کو چوم کر ایل جیب میں ڈال کر بادشاہ ہے اجازت کی اور عازم سفریٹرب

موے۔ حضور تی کریم کی خدمت اقدی میں تع خمیری مے خط کامن کھ يول تھا۔

"بندو حقير پر مقم على حميري كالمرفء ملام آس کی برجس کے بعد ول کی بیل۔

اعمرے آ قا عی اللہ تعالی اور آب پر ایمان لاتا ہوں۔ آ ہے کی شریعت ٹس تمام علال کردہ اشیاء کو علال اور حرام كرده اشياء كوحرام جانيا مون- اكر ميرى زندگی میں مجھے شرف یائی تعیب ہو کیا تو کو یا تل نے والیا بجرك لعتيس يالين اوراكر شرف ملاقات شهوسكا قيامت کے دن میری شفاعت ضرور قرمانا"۔

عدلم نے باوش و سے مصافحہ کیا اور دیکر علا وجن کی تعدادوس، چود دیا ہیں تک التی ہے سرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان توسر کاری سوار یال مبیا کی سیس اور بادشاہ في اور الى يمن مين كا عمم ديا اور التكريمن وايس جلا

وقت گر رتا حمیا، بادشاجتیں تبدیل ہوتی رہیں اور عجروه بايركت كمزي بحي آن تيكي جس كاذكر كزشته الهاي كتب يش كياج تار بااورانيائ كرام اس بستى كى آندك خریں وقا فو آنا دیتے سے آ رہے تھے چنانچہ رقمت لعالمین دنیا عل تشریف لائے۔ کم مرمد می آئے روز برقتم کی تکالیف برواشت کیس اور پھر مدینہ کی طرف جرت فرانی اور قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ عرب میں آ مد کی سلس خری آ ری میں۔ آ ب کے استقبال کے لئے مردوخوا تمن اور بے بھی بے قرار تھے۔ حفرت اب ایوب انساری کو مجی خبر ل چک مجی، انہوں نے ایک مندوق مولا اس من سے ایک ریٹی ملی نالی معلی کا متد کھولا اور اس من سے ایک ڈید نکالی اس کو جو ما اور اسيخ غلام عبداللد بن بلال يكل كوة وازوى اورفرمايا كمك مرمدے جرت كر كة في والے يمرے مردارة قاو مولا محد مصطفی مقام قبار تشریف قرما بین بتم جاد ان کی

خدمت میں حاضر ہو کر میرا ملام عرض کرنا اور بیامانت آپ کودے دیتا۔

عبداللہ نے ڈبدی اور قباہ کی طرف ہل پڑے
قریب ہے تو ویک کے حضور نی کریم اپنے سی اہرام کے
جمرمث کے درمیان میں تشریف فرما ہیں۔ جب عبداللہ
قریب ہے جے سلام عرض کیا حضور نی کریم نے سلام کا
جواب دیا اور ساتھ تی مسکرا کر فرمایا جو ابانت تہارے
پاس ہے ہمیں دے دھے ۔ فیداللہ نے ہاتھ بڑھایا اور
ڈبر حضور نی کریم کے حوالے کر دی۔ آپ نے اپنے
دست مبادک سے ڈبیر وکھولا خط نکالا اس کو جو ما اور تین
بار فرمایا۔ "مرحیا میرے بھائی اللہ تعالیٰ تھے ہے اے فیر
عمل فرمائے اور تیرا حشر نیک و پاک لوگوں کے ساتھ
عملا فرمائے اور تیرا حشر نیک و پاک لوگوں کے ساتھ

سحان الله جس کے لئے محمصطفیٰ صلی الله علیہ و آلہ وسلم سلامتی کی وعا فرما ویں اس کے مقدر کا کیا کہتا۔ روایات میں ملا ہے تع تمیری کو برانہ کہا جائے وہ قیک لوگوں میں شامل ہے۔

قباہ میں قیام کے بعد حضور نی کریم نے بیڑب کی مطرف جانے کی تیاری کی۔ بیڑب شہر کے بیج، جوان، بوڑھے اور عورتیں کھرول سے نکل آئے۔ جب بیٹیم اخراز مال کا قافلہ بیڑب میں داخل ہواتو پورایٹرب بی استقال کے لئے اُند آیا تھا ہر طرف تجمیر کی صدا کیں گوئی میں۔ اس بیڑب کے لوگوں کی خوش قابل دید تی۔ ورتی میں۔ اس بیڑب کے لوگوں کی خوش قابل دید تی۔ عورتی ، بوڑھے ایک دوسرے کو مبارک و رقی میں۔ اس بیڑ ب اور میں کہ دوسرے کو مبارک و سے اور کی درتے اور جس میں ان ہول کی درتے المبارک اس میں دن آپ داخل مدینہ ہوئے جمعتہ المبارک موار سے اس کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول موارک کے کہ یارسول کی دی ہوئے میں اور مرض کرتے کہ یارسول کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول موارک کے کہ یارسول کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول موارک کے کہ یارسول موارک کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول موارک کے کہ یارسول موارک کے کہ یارسول موارک کے کہ یارسول کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول کا دورائی کی دی گوڑتے اور مرض کرتے کہ یارسول کا دی گوڑتے کی دورائی کو کوڑتے کی دورائی کو کوڑتے کی دورائی کو کوڑتے کی دورائی کی دورائی کوڑتے کی دورائی کوڑتے کی دورائی کی دی گوڑتے کو دورائی کوڑک کو کوڑتے کی دورائی کوڑتے کی دورائی کی دورائی کوڑتے کی دورائی کے دورائی کی دورائی کوڑتے کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوڑتے کی دورائی کی دورائی کی دی گوڑتے کی دورائی کی دورائ

مجسم فلق عظیم کوکی کی جی ول فلی گوارا نہ ہی ہ ہر ایک کو دعا خیر دیے جاتے ہے اور قرات جاتے ہے کہ آپورڈ دو،اس کی ری کو جہاں قد رہ کی جانب ہے جم ہوگا اور یہ جی جہنچا دے گار میس کر ہر کوئی خاموش ہو جاتا اور ناقد آ کے بوج جاتا اوا اختا آ با آپ اس وقت قبیلہ نی سالم کے درمیان بھی کے آیا آ ب اس وقت قبیلہ نی سالم کے درمیان بھی کھے تھے، دوہرے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی حضرت کو تھے، دوہرے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی حضرت کو قام کی پیکلش کی لیکن آپ خاموش رہی کرتم کے تشریف می میرے بات ہو تھی بعد میں ای می گورخ طرف کے ان میں کہ میرے کی اور خطری کھے میں کہ میرے کی اور خطری کھے میں کہ میری کو تھی ہو جو دو ترقی بعد میں ای میگر تھیر کی گئے۔ مسئراے کے حید کھے ہیں کہ ہارہ رکھ الا قال کم ہیری کو مسئراے کے حید کھے ہیں کہ ہارہ رکھ الا قال کم ہیری کو مسئراے کے حید کھے ہیں کہ ہارہ رکھ الا قال کم ہیری کو مسئراے کے حید کی کماز حضور نی کریم نے ایک سوسلمانوں کے ساتھ جعد کی کماز مسئراے کے حید کی کماز

نماز جد کے بعد حفرت کا قد پر مواد ہوئے اور پھر
اوگوں کی طرف ہے جب تیام کرنے پر اصرار ہوات آپ
نے فرمایا کہ ساتی ناقہ پر چھوڑ دو یہ جہاں جا کے دے گا
وہیں میرا قیام ہوگا اور بھی ناقہ ہے اتر پڑوں گا۔ ناقہ چلی رہا۔ وا کی با جی توگوں کا جم خفیر تھا۔ فضا فرہ جمیر کی معدادک ہے معلم تی کہ آبکہ جگہ ناقہ اک دم بیٹے کیا۔
حضور بی کریم ناقہ ہے اتر آئے۔ فوش نعیبی ہے بیجہ حضور بی کریم ناقہ ہے اتر آئے۔ فوش نعیبی ہے بیجہ حضور ابوابوب انساری فوش فوش آئے کے مماسے تھی۔ حضوت ابوابوب انساری فوش فوش آئے کے مماسے تھی۔ حضوت ابوابوب انساری فوش فوش آئے۔
اور آپ کا ممامان انھا کر اپنے مکان کے اندر لے گئے۔
اور آپ کا ممامان انھا کر اپنے مکان کے اندر لے گئے۔
قسمیں۔ حضرت ابوابوب انساری اس عالم کی انھارویں انساری جنور کی دور ان کی مدد کر رہی انساری اس عالم کی انھارویں انساری اس عالم کی انھارویں انساری اس عالم کی انھارویں انرم کی بہنیا نے کے لئے ویا تھا۔
پشت سے بینے جے تی حمیری نے قط بطور امانت حضور اگرم کے بہنیا نے کے لئے ویا تھا۔

برکی کی خواہش تھی کہ حضور میرے ہاں قیام فرما کس تو جب لوگوں کا اسرار بدھا تو آپ نے بلور

مرب الثل يه جمله فر مالا-"جهال آوى كا سامان وين آدي"\_(طبقات ابن معدملد1)

ف کم یمن تع حیری کے بعد ای فاعان کے بادشاموں کے کی وور گزر سے بہاں تک کہ کھوا تھا ب کے بعد ذونواس مای مخص نے یمن پر قبضہ کرلیا اس طرح حمیری فاعمان کی مکومت فتم ہوگئی۔اس نے الل پین کو مبودی شہب اختیار کرنے پر مجود کیا۔ جب لوگوں نے الكاركيا أواس في لل عام كروايا\_ ابولواس كے خلاف قیمروم سے اواوطلب کی گئی۔عیمائیت کی حمایت کے لتے تجاثی بادشاہ نے ستر بزار کالفکر ارباط کی قیادت میں يمن رواند كيا\_اس فتكركا سردارابر بداشرم تعا\_لتكر في ابو نواس کو فکست دی وه مل موکیا کیمن ار یاط اور ایر به هی جنك موثق \_ ارباط آل موكيا اورابر مديمن كا حاكم بن كيا\_ ابريدنے منعاص ايك كرجاتعيركرا إاس كاخيال تھا كدد نيايس اس كى كوئى نظيرتيس ہوكى اورلوك دور دور ہے یہاں آئیں مے۔اس کامنعوبہ تھا کہتمام عرب کو اس کا مرکز قرار دوں کا لیکن خانہ کعیہ جس کی مرکزیت مدیوں سے قائم تھی اس کے مقصد یس سد راو تھی۔ چنانچداس نے ایک بہت بدی فوج تارکی اور تھم دیا کہ خانه کعبہ کومندم کرنا ہے۔ فوج یمن سے نکل پڑی۔ فوج

یں ویکر سامان حرب کے باتھی بھی تھے۔ اس خبر سے حرب میں تملکہ یو کیا داستے میں کی قبائل نے داستہ روکنے کی وشش کی لیکن بر کسی کو فکست کھا تا بردی اور وہ للكرسميت مد كرمه ك قريب وينيخ ش كامياب موكمار كرمعظمه من كوكى فوجى طاقت ندسى و كمد كرمد ك نوك

معظرب اد الجائي پريتان تے مرمتولي كعبد معرمت عدالمطلب انتال مطمئن نظرة دے تھے۔ ايرب ف

عام بعجا كرمس اوكول عدول مردكاريس بم ومرف اس بخروں کے کمر کو حدم کرنے آئے ہیں۔ ای

دوران اس کے فوجیوں نے معرت عبدالمطلب کے

اوتول پر قبنہ کر لیا جو باہر چ رہے تھے۔ معرت عبدالمطلب وہاں ہینچے اور اینے اونٹوں کی واکسی کا مطالبه كياتوابربد في كما تعب بآب اسي مويشيول کے لئے تو قرمند ہیں کیلن اس فاندمقدی کے بارے س کومبل کہتے جس سے آپ کی تو می عرت وابستہ ہے۔ این بشام اٹی تاریخ کے صفہ 31-32 جد 1 بر حعرت عبدالمطلب كے اعماً وتجرے تاریخی الفاظ كو بول JE 127

"ان اوتوں كا مالك تو على بول، اس كئے ان كے بارے يش كها باور جوائ كمركا مالك بوالي محمر کی حفاظت کرنا جانیا ہے'۔

حضرت عبدالمطلب كے الفاظ على حقانيت كا وه وزن ہے جس کا مقابلہ کوئی تہیں کرسکتا۔ بیالفاظ کہنے کا حق مرف ای کو ہے جونشائے قدرت کوول کی آ عمول اوررد مانیت کے ول آویز بردول سے دیکے رہا ہو۔ ابر ہم اليخ اراد عرج عاموا تحا

حضرت عبدالمطلب كمش واليس آئے اور الل مكدكوكها كدوه مكسائك ماتي اور بمازون اور كما نون من روكر آئے والے اجتمے وقت كا انتظار كريں۔خود حفرت چدمخصوص افراد کو لے کر فانہ کعبہ کے یاس محے۔ ویوار پر ہاتھ رکھا اور مناجات کیں۔جس کا خلاصہ يہ ہے كہ بركوكي اسے كمرك الاقت كرتا ہے اب و بكى اینے محرکی تفاقت فرما۔ بیمنا جات کر کے خاموش ہو مك اور تيم كا اتظاركر في الله اور يمروه مواكرالله تعالى نے اس واقع کوسورہ فیل کی صورت میں نا قابل ا تکاروا تعد

يناديا\_ مَا فَذَ: تاريخُ ابن بشام، تاريخُ طبري، تاريخُ املام ، طبقات الن معدو غيره)

القد تعالی این جس بندے کے ماتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے اے آز مائش کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔



كے مضافا أن علاقے من واقع اس في كالوني ميں ممر این نوهیر شده مکاین عم بحل مونے کے بعد جب اس کی سجاوث اور آ رائلی ے فرمت کی تو آس يروس كوكول عراه ورسم يدهان كاخيال آيا اوريه قدرتی است کی۔ اس نی کالوئی کے مینوں کی تعداد کھی زیادہ تمکی۔ وہاں زیادہ تر مکانات زیر تھیر تھے۔ جو بن مے تے دہ ایک دومرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ مارے کرے جو قریب رین کر تھا دہ مجی وہاں ہے قرلا عک بمرے فاصلے پر تھا۔ باقی اطراف میں ویران بانوں کا سلسلہ تھا۔ وہ مکان خاصے بڑے دیتے کا تھا اور نهايت شاغدار تعيركيامي تعاراس كالعديورول طرف مرا مجرا لان تما۔ وارد بواری کے ساتھ او نے او نے درختوں کی کی قطاری لہرایا کرتی تھیں۔ بھی کھاراس کا شاندار يوا كل كما أو اعدرها رعك يعولون كى كياريان، مرمرين قديع اورستونون والابرآ مده اورشا تمار يوركيكو دکھائی دے جاتے۔اس کی جارو ہواری فاصی او کی گ جس پر ہولین ویل کی بیلیں امرایا کرتی محمل اس کے بورتیو یس بھی ایک بھی دو چیمانی کاریں کمزی دکھائی دے جاتمی۔ اس کمر کے ملین بہت کم و کھائی دیتے۔ یہ توجوان باريش لؤك موت جے جوزياده تر شكوار فيص يس لموس وكما كى وييخ تق \_ ما برقعه يوش خوا تمن جن ك مرف آنفسيل على د كماني و ي تحسر و و اكثر كارش بيعي مليس آتى جاتى دكھائى ديتى - أيك كمنى دارهى وال يا كيزه زُوه بمونه شرافت مولانا نائب صاحب مرية قراقي اورساہ اچکن عل لموں ڈرائور کے ساتھ کاری جیفے ت وشام مارے كمرك سامنے سے كزراكرتے تھے۔ شايد ووال مركمرياو تھ۔

مرے شوہرنے ان کے بارے بی بتایا تھا کہ وہ شہر کے برے مشہور تا جر تھے۔ جن کا کاروبار کی شہروں شرک کا کاروبار کی شہروں شرک ہوگ ساکھ

تقی، وه پزیدایماندار، قابل اختاد، مثق اور شریف انسان تھے۔

ایک دان بھے کمر کے کاموں سے فرصت کی تو ہی ایک ان لوگوں کے کمر جا تی ہے۔ ہمرے کاموں سے فرصت کی تو ہی ایک ملازم نے چا بک کھوالا اور عی اس کی داہنمائی عی جاتی ہوئی شاہدار پردئیکواور مرم بی ٹائلیں گئے برآ مدے سے کرز کر انجائی جیتی ، لکڑی کے تیس کام کے دروازے سے گزر کر ایک روشن راہزاری عی داخل ہوگئی۔ اس شاہانہ طرز سے آ راست ڈرائنگ روم عی اس نے جھے مشاہا اور خودالل خانہ کو جردے جا گیا۔ اس ڈرائنگ روم عی آ رائش و باکش پرنظر نظیر نظیری کھی۔ میں دل می دل می دل می دل می دل می دل می دروازے کا میں مرحوب می ہوگئی۔ فرادہ دیریہ گردی کی کہ دروازے کا بیدہ میں مراز می کی دروائی ہوگئی۔ میں دروازے کا کی دروازے کی دروازے کا کی دروازے کی دروازے کا کی دروازے کا کی دروازے کی در

"السلام عليم!" وو كرجوش متراجث ك ساته

عرف مرسابان میں۔ شم صوفے سے اٹھر گئی ، انہوں نے یوی محبت اور ایٹائیت سے جھ سے ہاتھ طلایا۔

"قريف، كخ".

موٹے پر بیٹھے بیلے میں نے ان خاتون پر بھر پور نظر ڈائی۔ دہ بڑے میں اور فیٹی لباس میں ملیوں میں۔ انہوں نے ملکے میلکے مرقبی اور فیس زیورات بہن رکھے ہے۔ان کا چرو میک اب سے ب نیاز اور قدر تی چک لئے ہوئے تھا۔اس پر یا کیزگی می مقدی تھا۔

تعادتی مرط طے ہونے کے بعد ہمارے درمیان کر اور اور اور اور اور اور کی اور اور کی اور اور کی استفری اور استفری اور استفری المازم جائے کے اوازم سے کی ٹرائی ہمارے مرک کرکے میں گی۔

مرى مربان جنول نا المام دفيد قايا تما، الى المام دفيد قايا تما، الى الول مدني مولى مثاكسة تعليم يافة اورمبذب

شايد مجمعه وبال دير مومائي-تم يريشان نه موما"- انهول نے کیا۔ میر وہ میری طرف مزیں۔"مزیرہ مین! معذرت خواد ہول، بھے جانا نہ ہوتا تو جھے آپ کے یاس بید کرآ ب ے باتی کرکے بے مدخوی مول"۔

"معفدت كي ضرورت مين، آب الممينان سے جائے مارے درمیان آ کدہ ملاقا تی او اب مول ع رين كي "-ش في ا

"ان شاء الله تعالى ..... چند دلول بعد بهم خور آب ے منے آ ما میں کے"۔ انہوں نے کہا اور خدا مافظ کہد مركم المساح لل لني -

"بے شاید آپ ک بن بہن میں؟" على نے آیا دخیدے کھا۔

" بهن البين ميري سوكن أيا بلقيس" . محے ایک دمیکا مالکا۔

"آپکيسوكن؟"

آ يارهيه محراتي \_

"قی ال..... نیخ صاحب کی ممکن ہوی۔ یہ کوئی عجيب بات تو مبيل بهن عديله! اكثر مورتول كي سومنيس موا ع كرتى ميس محمى كى ايك توكمي كى دويا تين" ـ

"بال، مدكوتي حرت تأك يا الوكل بات تيس، ان

کے کیا ہے جی ہیں؟" بہرس ان کی کوئی اولا وجیس ہوئی لیکن میرے یے

مرى بجائے اليس على الى تھے ہيں '۔

"او كويا على معاصب في اولادك فاطرآب س دوسري شادي کې؟"

ودنين، الحاكولي بات نيس موكيا"۔ وه محراكر پریس ۔ "ب ایک کمائی ہے، کوئی الوقعی زالی می توس کوتکدالی کهانیال برمکه تحری مونی بین، جس کا ایک ملوشايدة ب كو يكونيا اور جيب سالكنا- مالون معلوم مول تحس مرح و معنے برانبوں نے مالا كدده في اعتك تعليم يافة حمل انبول في محدم ایک سکول علی بر حایا مجی تھا۔ان کے یا کچ نے تھے۔ تمن بنے اور دو بٹیاں، بڑے بینے کامری کی ملیم عمل كرنے كے بعد والد كے ساتھ شريك كاروبار تنے جيك محولا بينا اور يفيال الجي كالجول على يدهدب عفيان ك كركا ماحول زاي رك شي رنكا موا تفارسيصوم و ملولا كحلى س إبنداورو في تعليمات يريحي عاريند

ہماری یا تی جاری تھیں کے دروازے کا بردہ بٹا کر ایک تدری فربداندام لیکن بے مدسین دیروقاراد مرحمر خاتون اندر ملی آئیں۔ انہوں نے کھلا برقع کمن رکھا تھا۔ جمہ برنظر یو تے ہی وہ مسکراتی ہوئی میری طرف چل

مں نے کھڑے ہوکران سے معمافی کیا۔ "آياليديم مديلدر فع بي-دومرخ كمريل ك مہت والا بگلہ میں جو بہال سے چھ دور موثک کے كنار عداقع مع بداس كي كين بي مداوك الجي توزا عى عرصه بوا دوال أباد بوع ين" \_ يمرى ميز بان آيا رطیہ نے ان خاتون کو متایا۔ تبل نے محسوس کیا آیا رضیہ كے ليج يس ان خاتون كے لئے ادب اور احر ام كارك

"اجما ..... بهت خوش مولى آب سي لرالله كا فكر ب كولى او مسائ عن أياد موكيار بي جكداو طويل عرصہ سے ویران اور غیرا بادی چل آ رہی ہے '۔ وہ خاتون اینائیت بحری مسکرایث کے ساتھ بولس۔

"آب كيالبيل جارى بي آيا؟" آيا رضيان

ان سے ہو جما۔ " المعم آباد ..... دبال ورس قرآن كي مظل ب،

مير اذ بن عل بحس مراجار في لكاليكن يديكل الما قات محى اس لئے اس موقع ير كورج كريد كي الحجى نه معلوم ہوئی۔ اس کے محدور اور اوم أوم ک باتیں كرنے كے بعد من اليس الي كمرة فى دووت ديے الاے ان سے رخصت ہو کر مرا کی۔

اس ایک طاقات نے ہورے درمون آ کندہ ملاقتون كا درواز وكول دياران ملاقاتون في جاري درمیان بے تکلفی اور اینائیت پیدا کردی۔ میں نے ہر لحاظ ے سے ماحب کی ووثوں بھات کو بے مدمعی سنوری، شائت اور مهذب خواتين فايا- ان كى صاحب زاديال مجمی ان کے رنگ شل رنگی بروہ وار، باحیا اور وین وار ووثيزا كمر محس حسين مورت كيساته علامن بيرت ے بی سرین۔

ائی میل ما قالوں کے بادجود مجمع اب تک آیا رضيد كى زبانى الن كى سوكن آيا بنفيس كى كما ألى جاف كا مواقع ند ملا تھا۔ اس بارے مل میری ولچیں اشتیال اور تجسس بدستور برقرار تھے۔ بھر بالآخر ایک ون تجھے ان ے اس بارے میں دریافت کرنے کا موقع ال ہی گیا۔ اس وقت میں ان سے ملے ان کے مر پیٹی ہوئی تھی۔ الفال سے وہ اس وقت مربر الیل میں۔ مائے کے دوران مارے درمیان سلے تو اوھر أوھر کی باتیں ہوئیں كرمس نے ان سے يو جود الا۔

"آپ نے اس دن آ پائٹیس کی شخ ماحب ہے شاوی کا ذکر کیا تھا کہ اس کی کہانی کچھ جیب ی ہے۔ أب كياية ما الهندكري كى كريمي من ميلوم:" دومكرائين-

"أَ بِ وَبِي بات خُوبِ ياوره كُنْ يَخِير .... بش أَبِي آب كويدكيانى سناويلى بول أروصوفى يرآرام ي سیل کر بیٹھ سین اور سینے تنہیں۔''ابی چینی شادی کے وقت سيخ ماحب محارت على رجع تيم اليعن ان كا

تمام خاتدان وہاں آیاد تھا۔ دبنی کے نواحی علاقے مبردلی يس، دبان ان كى مجر زمين ، مجر جائدادي تحس في عبدالرهن صاحب اسية سات يهن بهاتول على سب سے چھوٹے تھے۔ کمرے الی حالات چوتکہ فاص آلی بخش منفياس كئے بيسب ببن بھائي الجي تعليم يا محمة يرضح

صاحب نے اینے بھائیوں کے مقابلہ میں اعلی تعلیم حاصل کی علی رہ ہو تو دی سے ایم اے انگریزی کیااور ایک کافی میں روفسرلگ کے۔اس وقت تک ان کے تمام بہن ہما ئیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب ان کی شادی کے لئے اڑک ک حاش شردع ہوئی۔ کم والے اور خووفيخ ماحب عاجع تفي كدان كا يون بحي ان كاطرح اعلی تعلیم یافتہ ہو مجھی ہوئی اور مہذب اطوار ہو۔ ان کے ز من دار فاتدان می این کوئی از کی تمیس تھی اس کئے ان

کے لئے خاندان ہے باہراؤ کی کا ایش شروع ہو کی۔ یہ بنتیس آیا تھیں۔ ان کا تھرانہ تاجروں کا تھرانہ تھار خوشحال تعليم يافتة لوكول كالكمران بيه مذاي رين رحف والمفرنيف مهذب أورشا ئسته اطوارلوك بتح بالمقيس آیا تمن بھا بیول بیل سب سے بوی تھیں۔ انہول نے میٹر ساتک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ امور خانہ داری میں خوب طاق ، حسن صورت کے ساتھ بی وہ حسن میرت ے میں مزین میں ۔ آغ صاحب کو بدرشتہ ہے صد پہند آیا۔ بول ان کی شادی بردی وجوم وحام ہے سی صاحب سے ہوگئ ، اس کے ساتھ می یا کستان بنے کے اعلال

سے مسلمان مباجروں کے قافے یا کستان جانا شروع ہو من المليس أيال وقت اسيط ميك في يور في بوق تمي ا فسادات يرهة يوجة ترام مك كوافي ليب بي ك رے تھے۔ سینگرول مالول سے ساتھ رہے وانے بمسائے اب ایک دوم ہے کے دعمن من میں تھے۔ لُگ

ك ساته اى ملك عجر مين بمندومسلم فسادات شروع جو

## حدیث نبوی

جو محض مبر کرے گا اللہ اس کومبر دے گا اور مبر ہے زیادہ بہتر اور زیادہ بھلائوں کوسیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ (بخاری)

أنبين جود كداور صدمه وينجنا تعاسو ببنياليكن جونك وواجرت كانبيركم ع في الله الكه الكه ماجرة في عن شال مو كريجي بياتي برار معوبتين ادر مصائب جميلي بالآخر یا کتان کافی می سی ہے۔ وہ پہلے کو عرصہ لا ہور میں رہے کھر حیدرآ یاد یلے آئے۔ان کے یاس تعلی استاد میں اور جائداد كالكيم بحى \_البيس وبان كحدررى زيمن الاث موكى اورایک سکول میں ملازمت مجی فی می \_ربائش کے لئے انہوں نے ایک بزاسامکان بھی خرید لیا۔ یوں معاش اور ر إنش كى الرول سے أزاد موكر انموں في اب آ باللقيس كواسين باس بلوانے كا فيصله كيا۔ اس وقت تك دونوں مكول على الك الك حكومتن قائم موكرامن قائم مو يها قما اور اطراف کے باشندوں کی جرت پرامن طریقے ہے عمل میں آنے کی تھی۔ چنا بی شخص صاحب نے آیا بھیس کواینے یاس آئے کا خط لکھا اور انہیں خاصی رقم جمی مجوا دی کیکن دو تین ماه گزر کے اثبین آیا مقیس یا ان کے محر والول كى طرف سےكوئى اطلاع ندل كى۔اس يرانبول نے اسین مسرکے نام خلاکھا اور آیا بلقیس کے سزفرج کے گئے حریدر کم بھیج دی لیکن اس مرتبہ می کی صبیح کزر محےان کی طرف سے خاموتی بی ربی۔

ے ان اسر وق سے حاموی می رہی۔
اب فی صاحب کو جرت کے ساتھ ساتھ پریشانی
جی ہونے گی جین وہ ابھی مایوس نہ ہوئے تھے۔ انہوں
نے ایک یا ہر مجرآ یا بھیس کو خط کے ساتھ پاکستان آئے
کے لئے سعتول رقم جمیج وی حین اس سر جب می وہی ہوا جو
میلے موتا چلا آ رہا تھا۔ اس پر انہیں یہ خیال آنے لگا کہ

فرین می سوار ہوئے تو رائے میں اسے سطح مکھول کے ایک وستے نے آن لیا انہوں نے ترین رکوا کر مسافروں کو اس یرے اتارہ اور کا جرمول کی طرح کا تنا شروع کر ویا۔ سی صاحب ٹرین کے دکتے تی چھانگ لگا کراس ے از کر جمازیوں علی جہب کے تھے۔ اس لئے فا مے۔ چر جب مکو حلد آور وہاں سے ملے محے اور ٹرین آ کے روان ہونے کی تو وہ اس برسوار ہو گئے۔ جب دو گ بورينج واس بالكل براس إيا- آيا يقيس كا خاعدان اور وبال كى مسلمان آبادى محفوظ تھے۔ بيد كيدكر في صاحب كو تملی ہوئی سیمن انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ یا کتان بیرت کر جانے کی عجائے وہیں آبادر منا جا ہے تے۔ سی ساحب کے سرال والے بھی ای حق میں تھے۔ سطح صاحب نے اہیں ہرت برآ مادو کرنے کی بے مد کوشش کی بہتیرا سمجمایا بچھا یا کیکن وہ رامنی نہ ہوئے۔ انہوں نے بلقیس آیا کو بھی ان کے ساتھ میلیے ہے اٹکار کر ویا اور انہیں کہ دیا کہ پہلے وہ پاکتان جا کرائی روزی رونی کا انظام کریں چراہے یاں بنواکس۔

روں وہ اور اور ایک ہورہ ہے ہیں اور ایس ملے آئے جا ان ایس میت تمام مسلمان آبادی کو و کمو کر

شايدان كاسسرالي فاعمان فسادات كى جينث ح دكياتها اوراس كاكونى قروز تده شربيا تحاراس خيال سے وہ بے صد دمی می موے اور پریثان می۔ ای مالت سی کاف عرمد كزر كيا . فكرجب أكل مبروقرارة في لا توانبول نے کرسانے کے یادے عل سوجنا شروع کیا۔ مرب ایا جان انمی کے سکول جس ماسٹر تھے۔ وہ ان کے حالات اوران کے دکھ سے بڑ لی آگاہ تھے۔ انہوں نے ان سے ہر مکن ہدردی کی اور ان ہے کہا کہ وہ ان کی وخر ہے لین جھے ہے شادی کر لیں۔ ٹی اس دنت ایک ثرل سکول میں استان محی- مرداری کا سلقہ بی رکھی تھی۔ ان کے خیال عُل مُعل ان كے لئے الحكى رفية حيات تابت موعتى مى-مع صاحب مان مے ۔ ہوں بدی سادی سے ہاری شادی

ہماری شادی کے مہینہ بھر بعد ایا جان کودل کا شدید دورہ ہے اچس سے وہ جائیر شہو سکے۔ان کے انتال کے بعدوالده جواب جاره في ميس مرك ياس وطي آئي-مع ماحب ان كاحقيق والدو كي طرح احرام وعرت. كرتے تھے۔اس وقت تك ياكتان كو بنے يا تخ ماحب کو اٹی ممل بول آیا بھی سے چھڑے چودہ سال کا مرمد كرر چا تما ..... دو اللي ك درق بلنت بلت درادم

" کیا یہ بیں معلوم موسکا کہ آیا بھیس اوران کے فاعدان بركيا كزري في ؟ " من في في دالا ـ

"عن ای طرف آ ری مول" \_ وه داستان کا سرا ا عُمات ہوئے ہولیں۔" سی صاحب میرے لئے ایک بے مدا وقعے تو ہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھے عبت، تحفظ اور احرّ ام سب محمد دیا۔ این جیسا شوہر یا کر مجھے اے اور رفک آ یا کرتا تھا لیکن می محمار مجے بدخیال انتهاكى بيديكن اوريريثان كردياتن كداكرة باللقس كى كُونَ خِراً كُن تو كيا موما؟ أكروه يهال آن ميتين تو ميرى

كيا حيثبت ره جائے كى ؟ منسى جب اس بارے مى اي والدو سے بات كرتى تو وہ جھے ملى ديتي كراتے طويل عرمہ کے بعداب آپا بھیس کے پاکستان ملے آنے کا کوئی سوال بی پیدا نه موما تھا۔ وہ شاید زعرہ مجی نہیں تعیں۔ کتم بور کے تمام مسلمانوں اورائے خاندان سمیت وه مجي مركث چي ميس \_ آگر بالغرض وه زنده بوعي اور یا کتان آن بھی پہنچیں تو تیخ میاحب ہر گزان کی آ مہ کو بنديد كى كانظرے ندويميس مے ندان كى طرف التفت ہوں کے۔ مربوار کر مری ع ماحب سے شادی کو مار یا کی اوی کررے تھے کہ آیا بھیس اما کے بی مارے مرآن ينجين -

"اس شامنی اور فی صاحب مرتے یا مرحن میں میفے شام ک مائے لی رہے تھے۔ والدہ باور کی فاتے عمل معروف محیں۔ سحن کا درواز ہ یونکی بند تھا مین اے کٹری نیس کی ہوئی تھی۔ جب اے کھول کر ایک برقعہ پوش خاتون ایک معمولی ساسوٹ کیس افٹائے چھے پیچکیاتی تمبراتی اندر پکل آئیں۔ وہ بے حد ہی حسین خاتون تعین، خوب سرخ و سیدیا کیزه زور امین و تھے ہی سخ صاحب کے ہاتھ سے پیال جھوٹ کرنے کر کئی۔ دوا کی وم كرى سے اللہ محمة اور ان كے منہ سے بے اختيار لكا۔

ال وقت مجمع معلوم مواكر ميرى سوكن آيا بلقيس نەصرف زندوقىس بلكدوبال آن يكى پېچى تىسىداب مى آپ کواس کی تفصیل نبیں سناؤں کی کہ آئیں دیکھ کرمبرا کیا حال موا\_ هم ليسي حيران ويريشان بي چين و بي سكون ہوئی۔ جھے کتنا دک اور صدمہ پہنیا مین اس سے مجھے جو حسد اور رقابت محسول ہوئی ای کے شرارے مجھے ایے وجود کو جمنساتے ہوئے مسول ہوئے۔اس وقت جمعے میل مرتبداحساس ہوا تھا کہ سوکتا ہے کی جلن کیا ہوتی ہے۔ بیہ ا يك عورت كوكس ويني عذاب اور اذيت على جلا رهتي

مجع صاحب نے آیا بھیس سے کل مالات کی تغیل ہے کی۔ انہوں نے انہیں متایا کہ انہیں بھی ہدند مل سکا تھا كروه الكين قط لكي رب شف اور رقومات بيمي رب تے۔ وہ ان کی طرف سے بلادے کے اتظار میں ای ر ایں۔ یمال مک کہنا کے مال باپ فوت ہو گئے۔ بھائیوں کی شادیاں ہوئیس۔ان کی ہویاں بہت نسادی اور جمر الوحورتي مي \_ انبول نے آيا بھيس كوكوئي عرت واحر ام وسيد كى بحائد الى توكراني بناليا ادران ک برمکن تذلیل و تحقیر کی جانے تھی۔ آیا بلقیس تنہا بے مهارا بے یار و مددگار مجوراً اس زندگی برشاکر ہو رس ہیں۔ این طور بر وہ یہ بھی بھی تھیں کہ سن صاحب یا کتان ما کر آئیں بھلا مے تھے۔ یا شاید بلوا یوں کے متے چھ کے تے لین مراب اوا کہ ایک دن سٹور ک مفائی کرتے ہوئے کاغذات کا ایک پلندہ ان کے ہاتھ لگا۔ انہوں نے ہوئی وہ کافذات دیکھنے شروع کئے تو

ہے۔اسے مادند علی کی دومری ورت کا ساجما ایک ایا زقم ہوتا ہے جس برسلسل مک یاشی کی جاتی ہے۔ میرا اس ندیل رہا تھا کہ علی اس مورث کا کا دیا دی اے مكل كر ذالتى \_ ميرا روال روال آك ينا موا تما ـ اى وتت ميرى والدوجى وبالآن كيجيل مورت مال ي آگاه موتے عل وہ يرى طرح سے چيني طاتى آيا بليس ير من دور یں کہ ای طویل عرصہ گزارنے کے بعدوہ اب کیوں ان کی بٹی کی زندگی خراب کرنے آ می تھیں جبکہ سب البيل مرده قرض كر م على من - دواع غيا وضب م محل كداكر في ماحب في بحادُ ندكرت لو دوانين مُ ي طرح سے مار پيٹ ڈائنس ۔ سے ماحب خودان كے آنے بر محدوث شد کھال دے دے تے۔وہ منہ سے ا م کے نہ کررے میں کی ان کے چرے برشند بربر ہی اور そとなるかにかんしかる

"خر ..... جب بياخو فكوار جذباتي ريلا كزر كما لو



ون علامكر أبادجي في ود كوج انواله فون: 055-3857636

مدوے یا کتان جانے کا انظام کیا۔ پھراک دن دی چاتے جازیں بند کر کراتی کی تئیں۔ فٹے صاحب کا پندان کے پاس تقاء کرائی سے وہ بس می سوار ہو کی اورحيدرآ بادي ليس-

بحول جرحانی اور کہا کہ الیس وہیں بھارت میں اسے مانوں کے یاس رہا وابے تحار اس کر عل اب ان کے لئے کوئی مگرتیں کی۔اب وہ بہاں آن بی میکی میں ا و و اسینے خاوئر اور اس کی دومری بیوی کی لو کرائی بن کر ریں ورشمرے نکل جا تھی۔ میں نے محل ان کی باب من ہاں ملائی اور آیا بھیس کی خوب ہے مزتی کی ۔ سطح ماحب البدغامول كارب-

" آیا بھیس کھ نہ ہولیں انہوں نے مرف اتنای کھا کہ وہ اس کھر میں رہتے ہوئے سب کی خدمت کریں كى اوركسي كوكسى الكايت كا موقع ندويل كى ميرى والده نے انیس رہے کے لئے سامان رکھے والی تھے وال کے ی کوفر ی و ب دی - آیا بلقیس کی اس ذاست وخواری بر

جر تاك طور يران عن وه لغافي مي موجود ياع جن ير ان كان مكعا مواتماران كاندر في صاحب كان ك نام کھے ہوئے خلوط محی موجود تھے۔اس دنت البیں معلوم ہوا کدان کے بھائی سیخ صاحب کے قطوط ان تک وكين ندوية تقادران كالميني موكى رقوم بحي خود بانث كمأت تحرابين الريمتنا صدمه واتخاسو موارغم بھی بے صدآ یا لیکن انہیں اس کی بے مدخوتی ہو کی کدی مهاحب شمرف زندوش يكد برسرر وزكار ادرخوشحال بمي تے۔ انہول نے اسے ہما تول اور ہما بول سے مگھ نہ كما اورخودى باكستان مائے كا فيملد كرايا۔ اس وقت ان كے یاں ابنا کال زیرموجود تھا جے انہوں نے سب سے چمیا حررتما موا تھا۔ انہوں نے اس عن سے چھوفر دخت کیا اوراکی نیک ول بروی کو اعماد علی لینے ہوئے اس کی

"ان كى اس كمانى يرميرى والدوسة سيصدناك

اور بيخ صاحب كي ان سے لاتعلق يريس بي مدخوش محى \_ مجھے من کا احساس مجی تھا اور سنخ صاحب کی با شرکت فیرے بوی ہونے کا فخر و فرور مجی۔

آ یا بھیں نے ایکے بی دن کمرے تمام کام اسین ذمہ کے لئے۔ کمر کی مفائی ستحرائی، برتنوں کیڑوں کی وحلائی، تاشتے کمانے کی تیاری۔ وہ برکام بے مدعد کی مہارت اور مفالی ہے کرتیں۔ ہر ایک کی ضروریات کا خیال رهمتیں۔ بلامنرورت کوئی بات ند کرتیں۔اینے کام ے کام رکھتیں۔ کمرآ عصم الول کی بہترین خا لمراز اضح و كرتس من في أيس شرور دن على علاد والله سنحتی سے پابندی ترتے پایا تھا۔ نماز فجر کے بعد علاورت قرآن این کامعول تاران کی قرات بوی حسین اور مناثر كن كى جي س كرول يرجيب ساائر مونا قا"-

طویل سلسلہ کام کے بعد آیاد ضیدرم لینے کے لئے رئیں۔انہوں نے یائی کے چوکونٹ سے گرسلسلہ کام

جوزتے ہوئے کہنے الس

"دن ای طرح گزرتے گے۔ عرب باب ہمائی جو اب تک فرب شل رہے آ دے ہے اب ياكتان آ چكے يقي وه واتح تے كدوالده اب ان ك ياس آ كردين فين دو النب الى رى مي روامل وه بھیس آیا ہے کڑی تظر رکھے کے لئے وہاں تغیری ہوئی مي - الله بردم بدور كالكاربنا قا كدالل في ماحب ك ول عن آيا بيس ك لي كول زم كوشدنه بدا مو جائے۔ایک تو وہ مجھ سے زیادہ حسین میں مجران کے مالات مجی دل عن ان کے لئے رقم و مدروی کے جذبات ابحارت واليا بتهد كران كي بي عاد خدمت محزاري تعين اورمبروكل جوبياثر البت شاد كت يت لكين جب كل ماه كزر محة ادرايي كوكى خد شات سامنے نه آئے او والدہ کچی معمئن کی ہو تنی اور بڑے بھائی کے

ساتھ جل سیں۔ جانے سے مبلے دو مجھے رہے شار معین



اور بدايات دينانه بمولي تمس

"والده کے جانے کے بعد بھی آپا بھیس کا وی معول رہا۔ گر کے کام کاج ادر ہماری فدشی، فارخ وقت میں وہ و ٹی کتابوں کا مطالعہ کرش ۔ باتش بھی المجھی کرش ۔ باتش بھی الب کچھ بجیب سامسوں کرنے گئی تی ۔ انجھی کرش میں اب بھی کوئی نامسور خلش کی ہر دم پریٹان کرنے گئی تی ۔ بحصہ نے باری تھی ۔ کوئی کره کا تھی جو میر ے ذہن شرایزی ہوئی تھی ۔

مجرایک دن ایا مواکه مجمع بخار مو گیا\_معمولی سا بخار تعالیکن آیا بھیس اس پر بے مدیریشان مواحس۔ انہوں نے میری الی خدمت الی فرکیری کی کہ مجھے شرمند کی ہونے لگی۔اس کے ساتھ بی میرے ذہن عمل یڑی ہوئی کرہ بھی ملتی بائی تی عرصة درازے جھے بے چين و پيسکون ر ڪنے والي خلص جمي دور يو تي چلي گئا۔ په مرا احمام ندامت تما ہے میں نے تحق سے فیل رکھا تھا۔آیا بھیس کی حق تلقی ہے... ان کے ساتھ این ناروا سلوک اور علم بر .... شدید تشم کا احساس ندامت .... ب جے راس شدت سے ملہ اور اوا کہ ش مغلوب او کران ے قدموں میں جمک تی اور بے تماشہ اشک تدامت بہاتے ہوئے ان سے معالی اور درگزر کی بھیک مانگنے کی۔ اس فرشتہ سرت مظیم خاتون نے جھے انھا کر سینے ے لگا لیا اور الکی تسلیال دلاسے دیے، الی المحی الحی بانتى كيس كه ميري روح إن كى عظميع كردار اوريا كيزكي اخلاق کے سامنے محدہ ریز ہوتی مل کی۔

اب میں نے انہیں ہوئی مہن کا درجدد ہے ہوئے
ان پر سے کھر کے کاموں کا ہوجہ سنا دیا۔ ان کی عزت،
احترام اور خدمت اپناشعار بتالیا۔ شیخ صاحب بھی اس پر
ہے حد خوش ہوئے۔ وہ ندائی رجمان رکھنے والے خفس
تھے اور دل سے جا ہے تھے کہ آ پا بھیس کی حق تلفی نہ ہو۔
وہ اپنا اصل متام حاصل کر س۔ دہ ان کی بیوی تھیں اور

ان سے آئیس مجت می اور بے بناہ ہوردی ہی لین وہ میری وجہ سے اب ایک طاموں سلے آ رہے ہے۔ اب آ پا بھیس یا قاعدہ ان کی پہلی ہوی بن کئیں۔ کر جس ان کی محکومت قائم ہوگی ہیں جو سے ان کا روبیدوی پہلے جیسا بی رہا۔ شخ صاحب کی خدمت گزار ہوں جس بی انہوں نے کوئی کی شرآ نے دی۔ گھر جب میرا پہلا بیٹا عمیر پیدا ہوا تو آ پا بلیس کو الی خوشی ہوئی جسے اس نے نے ان کے بال جم الم ہو ۔ انہوں نے بری بے مدخدمت کی۔ کے بال جم الم ہو ۔ انہوں نے بری بے مدخدمت کی۔ بی وگر جوب ہوری کیس۔ کے بال جم الم ہو ۔ انہوں نے بی کی وکھ جوال اور ڈ مدوار بال بھی جوب ہوری کیس۔ بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی جوب ہوری کیس۔ بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی جوب ہوری کیس۔ بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی جوب ہوری کیس۔ بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہوں وہاں بھی ہوئی تھیں انہوں نے بیری والدہ جوان وہاں بھی معلمیں ہوئی تھیں۔

"اب ایک اور بات سنتے! اب تک منظ صاحب ایک معمولی سے سکول ماسر مطے آ رہے تھے۔ اُکٹ جو زرى ارامني الاث موني في وه بالكل جمرز من في جس ير کوئی تعل ندا کے عتی می انہوں نے وہ زیمن فرو اس کر دی ادر ماد زمت محبور کر ایک جموتی سی دُ کان محول ل-الله تعالى كوشايد مارى آيا بھيس سے كى جانے والى نکل پیندا می تحل که ده و دکان د محمنے ی و محمنے اسی چل كدفئ صادب نے اسے فروفت كر كے شمر كے يرے بازارش ایے بدی ی دکان لے لی۔اللہ کی ممرالی ہے ود محی دن رات دو کمنا چوگنا مناقع دینے کی۔ اب مجتم ما حب نے دو تین دکائی اور کھول کیں وہ بھی ہن يرسان ليس - اب يع ماحب في المتى عاولول كا كاروبارشروع كرديا جوجلدى لمك بحرش ميل كياراب ہم نے اس مکدز من خرید لی۔ بیال محر بنوایا اور بیال جمل ہو گئے۔اس کے بعد سی صاحب نے کی شایک یلازے اور دکا نیل مجی خرید لیس۔اس وقت تک میرے بال دو بينے اور دو مثيال اور بيدا مو ملے تھے۔ ان كى رودش منيم وتربيت سبآيا بھس نے اسے باتھ عل

" بن عدیلہ! شما کشر سوچی ہوں کہ تیں اگر آپا بلیس کے ساتھ روااپ نارواسلوک اور علم کا احساس نہ کرتی ،ان سے سعائی نہ مانجی اور انہیں ان کا جائز تی اور مقام نہ ان کا جائز تی اور مقام نہ ان کی سرا آئی ، میری اولا وسرش اور نافر مان تکی ، مگر کا ماحول چہنم بن جائا ، خوشحالی قارع البائی ہمیں کمی نصیب ماحول چہنم بن جائا ،خوشحالی قارع البائی ہمیں کمی نصیب مدوتی ۔ معاشرے میں ہمیں البی عرب ،ایسامحترم مقام مامل نہ ہوتا ۔ اس کا لا کھولا کھشکر کہ اس نے جیسے جوایت مامل نہ ہوتا ۔ اس کا لا کھولا کھشکر کہ اس نے جیسے جوایت دی ہمیری راہ دکھائی ۔

الله تعانی این جس بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ یہ اہتا ہے اے آ زمانشوں کی بھٹی ہے گزادا کرتا ہے۔ یہ در کھنے کے لئے کہ جمرا یہ بندہ ان طالات علی بھی جرا ایسان کر گراد بن کر دہتا ہے یا جیس۔ آ یا بھیس بھی الله کا ایسا عی بندہ تھیں جواس کی ڈائی ہوئی اس کڑی آ زمائش علی بندہ تھی جواس کی ڈائی ہوئی اس کڑی آ زمائش علی بندہ تھی ہوئی کہ اس کے دل میں اپنا خوف اور شکی بھلائی کا جذبہ بدا کرویا۔ الله تعانی کی جواس کے دل میں اپنا خوف اور شکی بھلائی کا جذبہ بدا کرویا۔ الله تعانی کی مصلحت سے خالی تیں ہوتا تھی بہت کم لوگ اسے تھے جیں۔





مقرمی نوجوان تعار وه عموی ملاحیتوں کا سلام مالک تمار فنش و نکار بھی عام معربول جیسے تے محرد کھنے میں خوش وشع بھائی دیتا تھا۔ اس کا ریک كملنا مواسفيد تما جبرقد بسنة محت مامي الجي تكى وجود م كحاور يوهتا تو فربكهلان لكتارا يكروزاي داكر ے الجے بڑا۔ اے باور کراتا رہا کہ ٹل اوور وعث میں بلكه اغدر ماييف مول - يو جوان اي ميتال ص كام كيا كرتا تما جس بس منس بطور معالج طازم تما- اس مك کے بڑے اداروں میں کی اقوام کے کارکن سکجائی میں فرائض انجام ديا كرتے تھے۔ سلام ایک روز می می می میرے افتر ملی کیا۔ اس

ورخواست محل، وو او بحرك لي معرجانا عابما تعاجونك ادارے کے اکثر لوگ پرد کی تقداس کئے اس نوع ک استدعائي أجانا الخني في بات نبيس فحى مراس لمحسلام كايرتغير چرواندروني مدوجدرك كهال سارباتها\_ "من نے شادی کا فیملہ کر لیا ہے"۔ اس نے المشاف كياتومر التقياق كي ياس بره أل " تو کو بامجت بازی جیت کی ؟" میں نے متر اتے ہوئے اس کی آ تھوں میں جما تک لیا۔ "ال ـ" ال ف يُرسرت لهج على جواب ديا-

طرف بغورد کھا آؤوہ جمینے کیا۔ ممراس نے جیب ت

ایک ورق نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ عل نے

ورق سنجالاتووه اشتیال سے میراچیره پڑھنے لگا۔ چمنی ک

اری کردوش ہے دک راتا میں نے اس کی اس کے اس کی دیگر راتا ہے جو اس کے دیگر راتا ہے دی

FOR PAKISTAN

مرابح براو قف کے بعد کہنے لگا۔" سرا ہم معری بھلا کب بار ہار شادیاں رواتے ہیں؟ سومیا، پند سے سامی ا خاول آو کوئی پہلوتھ تیس رے گا"۔اس کی بات بر میں مَامون ربا جبكه ووتوار سے بولنے لگا۔" میں اے بعد وقت حامل کر یا یا ہوں۔ سر! وہ حور ہے، آسانی حور، مرف نام کا نیس و متی مجی املی حور ہے، بالک یاک ماف- بری آنگیس ہے تھے نہیں کاتی تھیں"۔ سلام کی لواش کھی ٹوخز کی جبکارتھی۔ ٹی معالمہ

سجيد كياراس وقت محى بيرون مك كأم كرنام مرض احسن مجما باتا تھا۔اس کی درخواست يرش فے ابني سفارش کی مبرشیت کردی۔ بہت روں۔ "ایک اور عمل مند کام ہے میا"۔ نزویک کرے

تہای نے فکفتہ بیانی کی۔تہائ کالعلق توٹس سے تما اور ووائی موخ سرتی کے باعث مشہورتھا۔

" کول؟" عمل نے قدرے بے خیال عمل

"مرابيكى زى سے شادى كر دہا ہے، جومعرى زاد بے - تمای نے مراتے ہوئے کیا۔"آپ سے آ خری ہار محمتی ما جب رہا ہے۔ شادی کے بعد سے خود کی یردہ چلا جائے گا اور چھٹی کی استدعا اس کی بیوی لے کرآیا كرے كى جواى سپتال عن مازمت كرے كى"\_ائى بات فتم كر كتهاى في شرارت بحراقبنه الكايا-

چنانچداليا بى موار الممدسلام كى زندكى ين آ كى تو میرے شعبے عمل تعینات ہوگئی۔ نودارد نے خادید کا کمر سنبالاتو ساتھ ی اے توکری کی بار یکیاں بھی مکھادیں۔ بعد میں ووسلام کے معاملات بر اوری طرح مادی موگی۔ میاں ہوی سفر حیات میں آ مے کل بڑے۔ ہاہم اکشی رہے تو بیاریکی برحتا کیا۔ دونوں ایک دو ہے کا دم مجرتے تھے۔ فدرت نے انہیں ماند سا بیٹا میں عطا کر ویا۔ اب خوش الوا کے سنجائے نہ سبملی تھیں۔ پھر

Scanned By Amir

عدم ان کے کمرانے واظر بدھا تی۔

ایک منع فاطمه نوکری برای فی تو بریشان دمی -اس ک آ تھول سے شب بیداری بوری طرح جلگتی تھی اور چرو مجمی ستا ہوا تھا۔ میں نے ماجرا یو حیما تو وہ ٹال کئے۔ اپنی بریشانی کا سب نہ بتاسکی۔ یمی وطیرہ سلام نے اپنائے ركها\_ بمر فاطمه نوكري فيعوذ كرمعر جل في -ابنا ويزه سال بيا بحى امراه لے كندان برك دويوں يراحباب ودك اوا اليما بملا فاندان ولول ش بمحر كيا .

الأروه بحصيصهافي الك لتى توشى بحى دركزر کر دیتا"۔ سلام اکثر کہا کرتا تھا۔" فاطمہ نے میری ماں کی تو بین کی تھی ، جسے وئی بھی نظرا نداز نہیں کرسکتا''۔

معلوم بواكه بمكراكوني يوانبين تعاظر بزه كيا تعام ع اتا کی دیواری آئی او کی تھیں کدان کی تسخیر کار دشوار دكعالى ويتاتحا

" آخر يدس اوار كول بي؟ " على في كي بارسلام ے او جھا مروه مناسب توجیبدنددے سکا۔

وقت كزرا تو حالات اور بحي وكركول مو كے مجر آ خرسلام نے سجماؤ کا طریقہ و حوالا ایو ہر پہلو سے الوكما تخار

" عمل مصر جاؤل كا اور اينا بينا افوا كر نول كا" \_ سلام نے ایک عزم سے کھا۔" پھر کی طوراے یہاں لے آ وُس گا۔ قاطمہ آ خرمال ممبری ، اولا دے بیچے ہما کی چلی آئے گی۔ محری مریرے ایا کبدسنجال اول گا۔اس طرح سانب مجی مرجائے کا اور لائمی مجی نیس ٹوٹے ك الله ملام في عجلت عن نصل وحتى فكل و عدى دى ـ حريد مشاورت كرفي يرجمي قال شهوا\_

وه بيج كويرولين لايا توسي كل كي ولدل مي ومس میا طفل کی محمداشت اے ممکن کی۔ جلد تی مصائب اس كى بساط سے برصف كيكم متوقع آياكى كام ندآ كى۔ بچہ ہروفت روہ رہتا تھا، اکثر چینتے چلاتے ہے حال ہو

جاتا ۔ کماتا نہ چیا تھا، بھی سلام کو بھی ساتھ رالا دیتا تھا۔
اس کی تگا ہیں فقط مال کو ڈھونڈ اکرتی تھیں۔ حالات کے
بوجد کے بنچ کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ایک شب وہ
ا تنارویا کہ نڈھال ہوگیا اسلام کواسے بہتال لا تا پڑا۔ اس
رات گلوکوز اور ادور کی سوئیال بچ کے بدان میں از
سکی ۔ تشخیص پر معلوم ہوا کہ دہ ٹائمفا ئیڈ کا شکار ہو چکا
تھا۔

جیتال آیام کے دوران بچکی مدتک سلام ہے اوران بچکی مدتک سلام ہے اور ان بچکی مدتک سلام ہے اور ان بچکی مدتک سلام ہ زیراثر رہنا تھا۔ بیٹے ہے دوگ کا پہلویا ہے کے لئے تشنی آمیز تھا۔اب اس کے وجود شن بیری کے ملاف انتقام کا جذبہ بھی نمویا نے لگا تھا کھ کلاف انتقام کا مذہب دھری پر بدستور قائم تھی۔

ان دُول سلام کے ذہن پر فیر معمولی ہوجود کھنے لگا
تھا۔ وہ اکثر تناؤ کا شکار ہو جاتا۔ اس دم الاڑی امور بھی
دھیان ہے ٹوکرد بنا۔ جائے شخس پر بدمزی مدیں چھوٹ
گئی۔ بچہاس کے فرائنس میں رکاوٹ بن جاتا تھا۔ سلام
کی نوکری خطرے میں نظر آنے گئی۔ اسے مجبوراً ماکن کا
وقتی مل جابش کرنا پڑا۔ اس معمن میں وہ یہ خطرہ فیرانسانی
اقد ام کرنے ہے بھی نہ کتر آیا۔ بچ کوالی دوا میں چاوہ بنا
جین کے باعث وہ کمری فیندسو جاتا۔ پھر سلام اسے اپی
گاڑی میں گاڑ دیتا ، بھی اس مقصد کے لئے کار کی ڈکر بھی
استعمال کر لیتا۔ تا دہ ہوا کی محروش کے لئے ڈکی ادھ کھی
حجورڈ ویتا۔

ماہ جون آپ عروج پر تھا اور گری زورول پر۔وہ وہ علی کا روز تھا۔ مجد کا محن تماز ہوں ہے کھی گئی جرا ہوا تھا۔ میں کی محمول کے مطابق تماز میں شریک تھا۔ تماز جاری تھی کر بھو مفرل جاری تھی کہ بیٹا مد بر یہ ہو گیا۔ لگا، کوئی محفق مفرل چرہا ہوا باہر کی سمت بھا کہ رہا تھا۔ دو میرے منام تھا اور محمول کے حکم میں منام تھا اور محمول کے محمول کر رہ گیا۔ وہ سلام تھا اور محمول کے محمول کی محمول کے محمول

برحواس دکھتا تھا، نہینے میں شرابور تھا اور اس کے مند سے مہاگ بہد نکلا تھا۔ وہ مسلسل اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا۔ "برورہ تی، بزورہ تی" (میرا بچ، میرا بچ) لفظون ک تحرر اس کے ہونوں پر گرداں تھی، اس کے تعاقب میں شرطے بھی بھاگ رہے تھے۔

سلام کی جھلک دیور میں بھی ہے جین ہو چکا تھا،
غماز کے فوراً بعد بار کے کی طرف لیکا۔ سلام کی گا ڈی
وہاں مرک تھی۔ پایس نے اسے گیرے میں لے رکھا
تھا۔ وہاں جم غفیر جمع ہور ہا تھا۔ انظامیہ نے گاڑی کی ڈی
کھول دی تھی۔ وہاں ایک ونہال کی لاش پڑی تھی، جس
نے نفعے ہاتھ میں دودھ کی پوتل تھا مرحی تھی۔ سلام خود
گاڑی کے پہلو میں دودھ کی پوتل تھا مرحی تھی۔ سلام خود
گاڑی کے پہلو میں ہے سدھ پڑا تھا۔ س کے لیول پ
جنیش مرحم پڑ چک تھی۔ اب وہ اپنی بوئی کو پکار دہا تھا۔

ا گلے روز فاطر سمام کے پاک آگئی۔ ماتی رفت اس پر بھی عاری تی ۔ یوی والها تک مقابل و کید کرسلام کے عوس معطل ہو گئے اور وہ کھے بھر میں پسرائرز مین ہوں میں کہ

مناس کی سیاتی گرئ ہو چکی تھی۔ افسر وہ تھریں تاریخی کاراج دیکت تھا۔ سٹریٹ لائٹ کی ماہم روش کھا ہی اس کے کاراج دیکت تھا۔ سٹریٹ لائٹ کی ماہم روش کھا ہی ان میسے میں ہی ہے۔ یہ جس آئی کے الفاظ بھی ان ہے روشی کھی ان سے روشی کھی تھے۔ یہ جس آئی کے الفاظ بھی ان سے روشی کھی گئی ہے۔ اورش کی ان کے روشی کی ان کے روشی کی ان کے روشی کی ان کے کہا اورا کے باریکر کی ان کی میں نے کہے بند کر دی ان کی اور ایک ہار پھر اندی طرح رو وہا۔

الا کاش ان میں جنے کی جگہ انی ان کی ایش ان ایس ان ایس



## balochsk@yahoo.com

## 🛣 سكندرنيان بلوي

اور سائے پڑے وہ بنے مجے۔ مرداد صاحب نے تعارف كرايا" مجرريا فرد اس يندر سكن على في جوايا اينا تعارف ریک کے ساتھ کرایا تو مردار فی بوے خوش موے۔وہ دہاں کے دہائش تھے۔مائے سے دو کب کافی المائد مرام ودول باتول على مشول مو مكار مردار صاحب کو میل جانا تھا تھوڑی در بعد معذرت کر ے آٹھ کرے ہوئے۔ على أن كا ممان تنا لہذا مردار ماحب نے دومرے دن مجھے اسپنے إل آنے كى دورت دى اور ساتى يُرخلوس كى كديس الكارندكرسكار

دوس دن ش د ي ك يدير بها و ابرموك برمروارما حب كوابنا فتطريا بالكين خران كن بات يوكي کہ یہ مرجیس بلک کردوارہ تھا۔ کردوارے کے باہر جل حروف ش کمانما "GOD IS ONE" بديزه کر جي تىلى موكى كەسكە خدارىست جى بىت برست يالادىن جى جو ہم یہاں اُکٹل مجھتے ہیں۔ خداکی وات اور اس کی

الكينة كاليك بهت عي خوبصورت اور عاداشير ب جوائدن ت تقريباً من محمنوں کی سافت پر واقع ہے۔ جون 2005ء میں مجمد وبال جانے كاموقد طا۔ ايك دو پر ش شمر ك ايك برے ے شا چک سنر می کرا تا کہ چیے ہے کی نے مرے كذمے ير باتھ وكاكر فينى بنجالى من يو جما المحود صاحب تمال كدول آئے ہؤا۔ على فے جرائی ہے يجي مُوكر و يكما تو أيك مردار في ومكرات بايا\_ جي اندازہ ہوگیا کہمردار کی کوقلوجی ہوئی ہے۔ اس نے ہی معينه بخاني عن جواب ديا:

"مردار تی تبانول فلائنی مولی اے می محمود ماحب السال

مردار صاحب کو اصرار تھا کہ میں نداق کر رہا مول \_ مرداد صاحب كا بات چيت كا اعداز بدا يركشش تھا۔ ہم بات چیت کرتے ہوئے دوکان سے باہرائے

ہے۔ کیا بلوج سارے فوقی ہوتے ہیں۔ کیا بلوج بہت جلمو اوتے میں؟ وغیره وغیره۔ مجھے بیسب کھینا مجیب لگا۔ جھے احساس ہوا کہ مردار گنڈے عجم کے سوالوں کے یکھے کوئی ہات ہے مرور۔ یا آن خرمجور ہو کرش نے بوجہ ى ليارمردارماحب اوچوں كى كوئى فاص بات ہے جو آب جھے سے بار بار او چورے یں۔

مردار صاحب نے جواب دیا ''ال ہے۔ مجھے لوچوں سے ملنے اور أميس و يمنے كابر اشوق تعالى مى نے ول ميسوط فدا جركر يرتو كول مجيده معامله لكا ب برمال من في محراكركما" إن سردارصاحب عن بلوي مول قرما تمي بي آپ كي كيا خدمت كرسكما مون؟" عي ول ش ور با تھا کہ شاید کی بلوج نے سردار صاحب کے ساتھ کو ل زیادتی کی ہوگ بہرمال سرداد کنڈے سکھنے بهت خيرا مازيس جوتمدساياده يون ب

"الارا كا وَل مُثلَّع الرتبر عن يزى مؤك كريب ہے۔ ریلے کائن مجی قریب ہے۔ 1947 تعلیم ہند کے وقت اس ایک چھوٹا سا بھر تھا۔ ماری نزو کی مٹرک بر ہر دفت مجد نے برے مہابرین کے قافے کررتے تھے۔ اُن عن ياكتان عآف والع مندواور كميمي موت اور اکتان جانے والے مسلمان بھی۔ اکثر مسلمان مهاجرین کی مجری موئی فرینس بھی گزرتس جو بھی بھی جادے گا دی کے زو یک ڈک جا تی یا ر بلوے لائن پر ر کا دمیں ڈال کر روک لی جاتیں۔ گاؤں کے لوگ انہیں دیکھنے کے لئے یا بعض اوقات مدد کے لئے اسمنے موکر أدحرجاتے۔ تماشد مجھنے کے لئے ہم گاؤں کے بچے بھی ساتھ ہو ہے۔ (سردار صاحب بدیات کول کر مے کہ ب جقے مسلمانوں کی مدد کے لئے قبیس بلکہ انہیں او معے اور الل وورندكى كے لئے جاتے تھے )\_

ایک دن مسلمان تا فی ادر گاؤں کے سکموں کے ورمیان ازائی ہو گئے۔ متعوں کے یاس کریائی تھی۔ واحداتيت يرايمان ركت والفخص كامير عدال من احرام كرنا حاب لنداجها ندرت كردواره ويمنكا شوق ہوا۔ سردار صاحب مجھے اعد لے مجع جہاں اس وقت لظر جاری تھا۔ مردار صاحب نے مجھے ایک میز پر بنھا کر مرب مامن كاب كا وجرالا ديا- مناب كاتام وشز ساک بکئی کی رونی بهمن کسی مطوه ، اجار ، مبزیاں وغیرہ

مجصے بد جلا كرمردارامر يدر مكووبان انظاميدك سنتر ممر ہیں۔ عل نے کمانے سے معددت کی تو دہ عادر يرفى كي تع جوبهت الحي كل كردوارك مروں رفقر کمانے والوں کا بہت رش تھا فیزا کیے کے لئے وہ جمے ایک طبحدہ دفتر علی لے گئے جس کے ایک طرف ایک بہت بزی لائبریری محی۔ لاہر مری میں بزے بڑے سکرز کے تے INDIA - QUIT" "KHALISTAN بيستكر يامدكر جمع محسوس مواكه خالعتان فحريك تامال زغروب\_

مردار تی نے شاید اسے دوستوں کو بھی میرے آنے كا بتا ديا تھا كہ مارے الدرآئے على چراك أس کے اور بھی سامی اعرآ مے اور ان میں زیاد و ترکلین شیو (مونے) سکوتے جنہیں منے کا کمل دفعدا تا آن موار ترام مردار صاحبان نے محربانی کا بورا فرص ادا کیا اور ہر موضوع بمد کولڈن ممل پر حملہ کے عمل مب کل۔ ان تمام ميزيانول عل مجيمرداركند علىكارة يقورا مجيبسا لكديدوي تومون كم تع اور يحط عرمد مايس سال ے الكيند من معم تے من في موس كيا كه مردار مندے علم مجمل کوررہا تھا۔ انہوں نے ملتے ہی بحدے ہوجما۔

" آب بلوج ميل - عام بات جيت مي انهول نے کوئی قاص دلیا نالی بس بر تحوری در بعد باوچوں پر كوكى شەكوكى سوال يو چە كيتے۔ مثلًا بلوچ كتا بوا قبيله

ملایا با تبیل ملایا با تبیل دور کھنے کے اس میں میں اور اندما ہے جو خود در کھنے کے کے تیارنہ ہو۔

ع ہم ملے ابن عادیس بناتے میں مر اداری عادتمی سيس بناني بين-

🛊 کن و کا ترک کردینا توبید کی عطاہے۔

\*جوما بناے كربرے بدے كام كرنے والے اور اس عل مان كميانے والول سے أسمى يوھ جائے تو أس ا ما ہے کہ گنا ہوں سے نیے۔

\* معرت عرف ایک انک قوم کے یادے میں او جما مکیا جو گن و کا شوق ریجنے میں اور ان بر عمل بہت كرتے۔ فرمايا۔" وه لوگ ميں جن كے ول الله تعالى فے تعویٰ کے لئے آ زما لئے ہیں ان کے لئے مغفرت اوراج عظیم ہے"۔

دوس کے کام آرے ہوتے موقو جانو کہ اللہ تعالی تم پر راضی ہے اور جب کوی ، دوسرا تمبارے كام و راه موتا بيت دس جوك الله تعالى اس ےرائی ہے۔

وبشت کی علامت بن کی اورمسلمانوں کے لئے سلمتی کی طائت۔ لیکن مجھے افسول ہے ۔ ہون رہنٹ ک اس شاندار تاریخی کردار کو محفوظ توجیس کیا حمیا۔ این اس كروار بروج كولخر بوة ع بي تما لوج رهمافل سنة كر اسے کارناموں کو ہوں گمائی کی گردھی شائع ہوتے ہے بینا جا ہے تھا۔ میں سینئر ترین بلوج جزل ہے اور بلوج ر منظل سنشر سے گذارش کرتا ہوں کہ وہ تاریخ کے اس منبری کروار کو - ریخ کے صفحات بیم محفوظ کرنے کی ذرب واری لیس کونک جاری ستده نسنون کو اس کی تحت ن من من (محرّریت پیندیاں) اساللان ضرورت ہے۔

وَاللَّهُ عَل خُواتين اور يح محى تقد جب الراكى يومى تو موروعل میں کھونو تی آئے جنہوں نے آتے عی مرے لوگوں برفائر کھول دیا جس سے ہمارے چند بھرو جوان جو سب ے آگے آگے تے کر کر شہید ہو گئے۔ (یادر ب که . اس مم كى موت كوسكو بعى شهيدى كيتر بي ) لنذا الارك لوگ دہان سے فرری طوریر اوھر أوھر ہو مجے۔ ہم سے . ساتھ دالے کمار کے کمیت میں جیسیہ سکے۔ بعد میں پرت جلاب بلوج تھ (مراد بنوج رجنٹ کے فوجی) جوسلمان مہاجرین کی حفاظت کے گئے ٹرین کے ساتھ تھے۔ یہ ممل ین جلا کیآ مندہ ہر ترین کے ساتھ ہوج ہوں گے۔ مرک یم بھی بلوچ گشت کریں گے کہ سی تھے کا خون خرابہ منہ ہو۔ بعديش جب محى وبال سے قافے كررتے اما كك

. فواه أز جاتى بنوج آ محيح \_ بنوج آ محيح \_ بهم بحول على اثنا خوف تھا کہ ہم لوگ تعینوں میں جیب باتے۔ ہادے بدے بھی او حراً دھر ہو جاتے اور خواتین بھی محرول میں چکی جاتیں۔ وقت گذر کیا۔ مہاجرین کے قافلے حتم ہو مُحَيِّ كُنِينَ بلوچ آمْجَةً لِي بلوچ آمْجَةً كَا خُوفُ زَنْدُورِ باللِّهُ الْمِينَا مجمع براشوق تحاكم من بوجول سے لون۔

" مردارما دب جمع بحل آب سے ال كر بہت دوش بون اے" ۔ اس ان خلوص سے کہا۔"1947 بہت نیکتے رہ حمير \_ يقين رهيس بلويق صرف وتمن عي ميس المجتمع ووست میں ہوتے یں اور مجھے امید ہے کہ اسمدہ ہم جب می میں سے بطور دوست بی طیس سے ۔ " مجمع مردار صاحب کی اس پُرخلوم سیانی برتعجب مجمی ہوا اور خوشی مجمی کیونکہ سروار صاحبان بنیادی طور پر محلے دل اور تعلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔

اس میں شک مبین کے تقسیم ہند کے وقت مسلمان مباجرین کی بحفاظت آلد میں بلوی رجست نے بہت ا ہم کرواراد: کیا تھا۔ فرض شنای اور دلیری کی اعلیٰ مثال قائم کرحی کہ بلوچ کا لفظ مندوستانی علاقے میں خوف و

# موم سے پھر بن جانے والے ایک شریف النفس آبا کلی نو جوان کی سنسنی خیز سر از شت۔



رزاق ثابدك الله 0345-1563185/E-mail.shahidkohler@gmail.com------☆

Scanned By Amir

یار فان کی حو لی عل وافل مونا ایسے ای تھا جیے کسی بھیڑئے گی کمین گاہ میں۔ ووایل حویل میں اسیے حفاظتی انظامات کے ساتھ محفوظ میشا تھا اور ہمیں خطرہ مول نے کر اندر داغل ہونا تھا۔ اس کے

کے ضروری تھا کہ ہم اندھا دھند کارروائی کرنے ک بجائے ایک محفوظ حکمت عمل تیار کرے آ مے برجے ۔ میں نے سب سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں ایک لائح ممل

تيار تريما ي سخد "لا كُوعمل كيا بوكا؟" بني جي بي اندر داخل بوا الدواؤد جم سے خاطب ہوا۔ مجمع بول محسوس ہوتا تھا کہ جسے اس نے لاشعوری طور پر جھے لیڈرسلیم کیا ہوا ہو۔

"اس كے ساتھ بيال لتى تعداد يس محافظ ہو سكتے این؟ "عل نے باعن سے بوجھا۔

" محد كم ميس سكا ..... شايد بدر و مولد واس س دوتين لم يا زياده."

"ميرا خيال ہےاس كے آدموں كودوهمول مي باشتايات كا؟ "على خود كلاى كالداري بولا" الى طرح اس کی طاقت دوحصوں عل تقیم ہوجائے کی اور ہم آسانی سے ان بر قابو یا لیں گے۔"

"وه كي الأله واؤد اور بأبا ميأن المشح منتغر ہوئے تھے۔

ا ین فون کراہے بتادے کا کدائ کی کارخراب موئی ہے،اے لینے کے لیے گاڑی میجی مائے اور چوتک اس ک کار مردے کا ول کے مضافات میں شراب ہوئی إن كياميان وودوكاريان ويمجيك ان دوكارول كرماته مات أف بند عبون كي ..... بم يملم ط یں ان بندول پر قابو یا میں کے اور پھر آئی کی گاڑیول یں بیٹر کراس کی کونٹی رہائتی جا کیں گے .....ا تدر مجھتے میں كونى مسئلة ليس موكا-"

"واه بنايش شيرول خانا! .. ول خوش كر

ویز ..... 'بایا جان خوتی سے جبکتے ہوئے مہر دال خال کی طرف مرّ ہے۔''ویکھا مہرول طان! . ... پڑھاتھ کر اثیرا بمال كتناعقل مندبوكيا ي؟"

مرك في من آيا خوب كلكملا كرفيقيد لكاذل جمعے بے عقل اور بیوتو ف مجھنے والے ، باجان آج میری عقل مندى كااعتراف كررے تے ... بيكن كار جھے ديا آ كُلِّ .... بابا جان يقيمنا مجمع اين رنگ مِن رنگا و مَه كر ساري نارانسيال محلا هيشے تھے.. ... أتحين وہ القاب ماد خين رب تے جود و د قانو قانچے دیے رب تے۔

لاله داؤد بولايه شيرول خان! يقين مانوتمهارا وماغ کسی سیرٹ ایجٹ کی طرح کام کرتا ہے، بہت زیادہ مشکل کام کوتم ہوں سلجھا دیتے ہو کہ نہ جائے کے باد جود معیں کما تر بنانے کو تی جا ہتا ہے۔''

وجمعینکس لاله جی! .... میرا خیاں ہے اب جات

" مِنا! ..... خياں سے جانا اور اگر بدآ دي كم مين تو

الله چند منت می مزید آ دی تیار کرسکی مول؟" "باپاجان! .. . آپ کی وعاؤن کی ضرورت

ب.... آب لي اي جان كاخيال ركمت آج بم ان شاه القداس ضبیث کا عنامکا کرا میں کے۔

° وا دُو بينا!..... شيال ركهنا كه دُونُ جوان جوش ميل أ كر موش تدكمو بينم "اس مرتبه بإباجان في لالهداؤدكو تقیمت ک۔ میں ان ک بات پر جیران رہ می تما۔ .. جوانول ہے ان کا اشارہ ہم دونوں ہمائیوں کی طرف بی

تھا۔ان کی پدرانہ شفقت نے میری آ جھوں سی تی تی جروی

واؤولالدنے كہا۔" آپ بالكل بے فقر راي چيا

جرے سے نکل کریس نے باطن کو کہا۔" صدیار خان کو کال کر کے بتاوہ کہتمہاری کارولاور خان کے سے

تھتے ی خراب ہوگئ ہے اور وہ کچے وہال سے آ کر لے

يامن موباكل فون تكال كرصمه بارخان كوكال كرف

وولیں "؟"مد بارخان کی مکردہ آواز سیکر ہے برآ مر مو في ما من في مير سه كم بغير مو إكل فون كالميكر آن كروما تعاـ

" خان تی! ... . کار جواب دے گئی ہے... ہم آدمے تھنے سے اے فیک کرنے میں نکے ہیں گر كامياب تبين اوسكه"

ان نے یو چھا۔" کس جگہ کھڑے ہوئے؟" "ولاور خان کلے بمشکل قراا تک بھرآ گے ۔" یاعن نے جواب دیے وقت میری طرف تا تیری تظرون سے و کھااور میں نے اٹیات میں سر بلادیا۔

" تعيك بي .... على دوجيس بي من ربا مول ... محاط رہنا سمسیں لینے منظور خان آئے گا، وہ انجی کال كرئة تهادى جدك بارع مع يوجع كاءات ك ما تعداليغ شار بنا-

" تحيك بي خان بي إسس" يمن في كبا اور صمر يارفان ترابطمنقطع كرويا

"ہم گاڑیوں عل بینے کے ....سب ے افل کار يس مهرول خان، لاله دا كاد، عدمان ادر يا ين سوار تھے۔ یا من کو عقبی نشست ہر عدمان حیدر اور لالہ واؤو کے ورميان بعيشاديا تفا- جيكه مهرول قان ميري عاتمو قرنث سينحد يرجينما تعار

بم تعور اسائل الل إئ سف كر ياين كامونكل

يائن خان مجھ سے مخاطب ہوا۔" مظہور خان ك کال ہے۔'

م سرعت برايت جاري كرتا موالوايا "اشند

كرو .. اورات بناؤتم دلاور كل عبورك في ك بعد منے سک میں پرد کے ہوئے ہو۔"

" کی المبور خان! " اناس نے کال المیند کرتے ہوئے کہا۔حسب مابق موبائل کا میمیکر اس نے خود بخود

ال كرويا تقار

"يُامِن فان! من تهادے پاس آربا موں مرکس مگه برہو؟"

"دلاور کلے کراس کر کے جو بہلا سٹک میل آئ ے،ای کے قریب ہول۔"

"مطلب الاری طرف موجود ہو اور ہمیں ولاور کلے کراس تبیل کرنا بڑے گا، تھیک ہے، ہم دو جیوں عن موار ہول گے۔ اور بین منت تک تمہارے بال في والله

من نے اے اٹارے سے بتایا کروہ آدمیول کی تعدادمعلوم كري

اس نے پوچھا۔" آپ کے ساتھ کتے آدی آر ہے۔

"ميرے علاوہ سات ميں ويے كيون یوچھا؟' کمبور نے اٹی تعداد بتلاتے ہوئے چونک کر موال كيا\_

'' آپ دوجین ساتھ لار ہے ہیں. … تو کیا سب رو جيرول شن آ جا نمي مي السناد المرجى جيد بند الوات رہے ہیں ۔ جین قیدی اور تین ہم خود ... کیا دو جیپول من چورہ آدمی آ با نیل عے؟" باشن خان نے ماضر وما فی کا مظاہرہ کیا. اس رویے سے میں می بد طاہر تہیں ہوتا تھا کہ وہ ہارا قیدی ہے یا دہ مجبور اہمارے کیے کام کردیا ہے۔

"مُمِک ہے می تیرن جیب بھی ساتھ لیز آؤل گا- " تهد كرظبور في دابطه مقطع كرديا-

اسين كاول سے بابراكل كريس نے كار يمن مك

ميل كے ساتھ روك وى اور فالدواؤد كوكها ...

" آڀاڻي دوگاڙيان ساھن جيج دين . مهردل خان بھی اٹنی کے ساتھ ہوگا ، آھیں بتا ٹا کے دوروڈ ہے ہٹا كرائي كازيان ورختول كے جعند من جميا كر ركيل:ور ان کا رخ عدمان والی کار کی جائی ہو، تاکہ جب میں اشارہ کرول تو وہ گاڑیاں سارٹ کر کے ان ک بیڈ لا تینس اس طرف روش کریں۔ اس کے علاوہ ان کا کام ایک تو بروقت دشمنوں ک آمد سے مطلع کرہ ہے، دوسراد تمن وال رسے عفرار ہونے سے روکن ہے۔ ا بني تيسري گاڙي آپ گاؤن کي طرف جيئي دين تا که وٽٽن سی مجمی سمت فرار نه ابو شکے اس کا رقع مجمی ای مت ر کمن تاکداس کی میڈلائٹس کو بھی اینے مقصد کے لیے استعمال كرج سكے . ﴿ إِنَّ عدمًا إِنْ أَوْارُهُ بِونْتُ هُولِ كر رود ك كزر ب چيور دية بين الاكدامين بالحل نے کے کارواقعی خراب ہے ہم فود یہاں ورفتوں ک جینڈیش رہیں گے .. .. دو بندے مامنے چٹان کے پیچے مجهوا وین تا که دو کی مجی طرف قرار نه وعیل ۱۰۰۰ در بان تمام ویمادین کدایک منگل فائز اشاره بوگاان بات کا که

تمام گاڑیوں کی ہیڈ لائینس روشن کروی جا تھیں۔'' لالہ داؤد اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے آ دمیوں کی طرف یو ہے گیا ۔ عبر دن خان بھی ای کے امراه تما۔

عل اور عدمان باشن كوسالح كر ايك برى ك يركان ك يجي ليث مح ..... حفظ مالقدم ك طور م على في یاشن کے ہاتھ اور یا وال ری سے ہا عددے تھے۔ تموري دير بعد لاله واؤه محى وين سيني كي ان سارے انظامات عل وی سے بندر ومنٹ کے تھے۔ لاله داؤد ميرب ساتھ يوزيشن على موت عى

''شیر دل خانا!....آثم بندے تو ہاری طرف آ

رے میں انجائے وہان مولی میں ال نے تھے بندے بائی ہوں ئے؟'

"الل! بيع من والول من بيث أيم ال کی تعدادیمی مصوم کریس عے۔"

عس اطمینان سے بولا۔ ' آتے والوں سے آلیب بنده می زنده چکرا کیا تو مونی دادن کی تعدادے بارب معلوم كرنامشكل ثبين بوكايه

"نوه وأتعى "واكاد لالدمتمرايا" سامت ك بات ہے میر ادھیوان ای اس طرف تبیل میں۔"

عدان نے کہا ۔ "شمرول خال کا دماغ اس معافے میں فوب تیزی سے کام کرتا ہے، چند سکنڈ میں محرِّم ف ماراسیت ب ترتیب دے دیا ہے ایقین مانو بدمب و کرنے کے بے جانے مجھے من موچا پرا اور كربعي اتنا مامع منعوبه نيسوي سكنات

ک وقت میرے مویائل پر مبرول خان ک کال آئے لی، ش نے المینڈنگ بنن پرلیل کیا۔

"الله! وولي مرع قريب آف وال ہیں.. .. شمن گاڑیول کی ہیڈلائنٹس نظرآ رہی ہے۔" " مُحك ب محاط ربنا -" من في را بطمنقطع

كرت بوت كها-" وويكين والله بين " عدان نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ''ویسے فائرنگ کی

آوازس كركيس معريارخان يوكن شهوجائي

هي مسترايا\_" بين كلوميشر دورتك فانزنك كي آواز جانے کا سوال تی بدائیں ہوتا۔ بالفرض اگر بھی بھی جاتی ہے تو میں میاں فائر تک کی آواز معمول کی بات ہے۔ لالدوا دُو چھ کہنے ہی لگا تھا کے ہمیں گاڑیوں کی میڈ لا يُنش نظرا ت كل م كا زيال اي وقت مود كاث كرسيدى ہوئی میں۔ مہر دن خان فان ارلی ای موڑ کے ساتھ میے موے تے۔ لالدواؤد خاموش رہا۔ اسکلے چندسکنڈ میں وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عادل كاركة يب أراك كاتع.

"يامن خان! ....!" بيلى جي من ے كانے در سے پارا۔ اور مج جواب ند و کر دروازہ کول کر دو آدمی نیج ازے اور وائی یا من ویصح کارے قریب

کرتو ائی کُنٹق ہے۔ کر یہاں کوئی بھی موجوو میں ہے؟" کار کے قریب آئے والول میں سے أيك أي ماتعيول عن خاطب موا

و کہاں وا کتے میں اور در کی جیب سے ایک یر بیٹان کن آواز برآ مد ہوئی اور پراس عل سے بھی ایک آدمی نیچے اترا ... ای وقت می نے اپنی کلاش کوف کا رخ اویر کی طرف کر کے ٹریگر پریس کیا ۔ زوروحاک نے فعنا میں ارتعاث سا بدا کر دیا تھے۔معر یار فال کے تمام آ وق مراسمه بوكردائس بالنس ديكين لكيرا كل چند سیکٹر میں ہارے ساتھیوں نے تینوں کا ڑوں کی میڈ لائیٹس روشن کر دی تھیں 🕟 ان ک ایل جیموں ک لا يُنسَى بمى آن سير ترمارى كالزيون كى لاينس في يح ی انھیں روشی میں مہلا دی تھا۔ علی زور وار آواز عل

متم میارول طرف سے جارے تھیرے علی ہو ... اگر سی نے بھی خلاح کت کی کوشش کی تو اسے کولی ماردي جائے كى ... .. تمام اين ہتھيار بھينك كر باتھ مر ے بلتد کر ایل ۔ امیری زوروار آواز اور پارگا زیول ک مِيْدِ لائينس في أصي حقيقاً ذرا ديا تق .... كاذبول ين بیشے ہوئے افراد بھی ہابرا سے تمام نے اپنے ہاتھ مرے بلند مر نے تھے۔

من عدمان سے خاطب موا۔" يا من خان كا خيال رکھنا۔ہم و رائے مہانون کا سواگت کرلیں۔'' ووسكرايا- "فعيك بيان-" المحلم الناف المحمد عوادو فان كالماوريم

والول على سوف ابن كمين كاء ع بهرنكل آئد، الاری ویکھا دیمی الارے آول مارول طرف سے سامنے آھے ... وشمنوں ئے رہے سے اوس ان مجمیٰ خطا ہو 22

جسے بی ہم روثنی میں آئے انھون نے مجھے اور لال واؤرو يي نالياتها اور كول شريبي في كدوو صعريار خان کے خاص افراد تھے، شکلول بی سے ظاہر تھا کہ وہ خباشت کے یملے اور محرم فرہنیت کے لوگ ہیں۔

" شرول فان ! ... تم اجها تهيل كرري ، تمباري وتحنی صمر یار می ن ت ہے ہم.

" جائ ..... "مير عدور دارميز نے سرف اس کی ہوئی ہی بندئیس ک محی بنکداس کے ساتھ اس ک بالجھول ہے جی خون رہے لگا تھا۔ اس کی آ واڑ ہے میں ف بیجان الماتھا کہ وظہور خان ہے۔

الظبور فان الم المرميري وهمني صديار مان ي ب، تو تم می ای ك يانتو مو؟ ١٠٠١ دراب يبال تمهاري آرك مقعد يقينًا بميل آيدي بنا كرساته الع والق م این یاری برگله کیما ؟"

اس بارظبور خان سے ولی جواب میں بن بڑا تھا۔ میں واؤد االلہ کے جوہیوں سے بولد · ، ''تمام کن علاقی کے کران کے ہاتھ یا غرہ دور ۔''

" يقيينا يا ين خان تهارے حاتھ الما جوا ہے .. ؟ " ظہور فان ئے بونٹ کا نتے ہوئے ہو معا۔ "ممن بوائن پراچھا پھول کی ٹی تم ہوجاتی ہے تو يضن خان كس باغ كى مولى ہے كد اورا ساتھ ند ویتال اے کہ کریش نے عدان کو آواز دی۔ اعدان صاحب بمادر ولي أدر

أمحكے ليح عدمان يذهن خان ُوساتھ ليے سامنے آ میں ، اس نے یا من خان کے یاؤل کی ری تو کھول وی تھی البند ہاتھ میں کمولے تھے۔ آئی ور عی داؤد فان کے آدی اٹی کار سے بداسنک کی ووری لے آئے تے ..... چندلحول میں انمول نے تمام کے ہاتھ پشت چھے یا ندھ دیے۔

عن مہر دل سے مخاطب ہوات "ممردل خان! ..... ظبور خان کو ذرا سائیڈ ہر لے آؤ تا کہ گب شب کر

" بى بھيا! ..... "كبدكراس في ظهور خان كوكائن کوف کے بٹ سے ٹیوکا دیا...

" چل اوے۔" اور ظہور خان نے خاموتی ہے مطلوبه مت لدم برمادي تع-

"لاله واكوا ..... كم فلبور ے حو كي كے متعلق معلومات حاصل كرتے بين آب ان مى كى دوسرے ے نع تید و کھ کریں . . . تا که ان شن سے کوئی فلا علاق كرية بمين معلوم بوجائ اوركم ازكم ال غيظ كابوجه الواس دهرن سے م مردی .....

و محمد آئيديا! ..... الاله داؤد تحسين آميز ليج ش بولا اوران میں سے ایک آدی کو ختب کرے سائیڈ یر لے و نے لگا۔

يس عدمان كي طرف متوجه جواله اور بال عدمان بمنائی! .. . ان کی جیسی مجی روڈ سے یقیحا تاردیں گواس وقت یہاں ہے کی کا ڈی کا محزرنا مشکل ہے .....کتین نامكن نبيس ... كولَ اجبَى آكر خواه مخواه بدحر كي بيدا ندكر

"او كے!.... كم كروه جيول كي طرف يو ه كيا۔ مهرول خان اور مس نے ظہور خان کوتمام ہے تھوڑا سادور فاكرائم فيزين يرالنا لناويا

''چل میمنی. داؤد خان کی حویمی کے بارے ساری معلومات یکن شروع کر دو وای سنت آدی ہیں، قرار کا کوئی رسما ہے کہ نبیس، ہتھیار کون کون ہے تین ... .. وغیرو وغیرو ''مل نے جوتے کی نو اس ک

Scanned By Amir

كرون يرركم موت يوجها "اوربال ياوركمنا، ذراك غلو بالی تمہاری مرون کو کندموں پر سے مائب کر عملی

" فان جی کے علاوہ چھرآ دی میں ، تمام کے یاس كلاش كونس بين ايك الل الم كي بحل بي جندوى بم بھی ہول کے اور قرار کے رہے سے تمہاری مراد آکر کوئی خغيد مركك وغيره سي تواكن كونى بات كيس-"

" كنت بير ودار ديونى ير اول كي؟" "دو .... ایک سامنے اور ایک متی جانب .." '' ڈیولی کیے اداکرتے ہیں ، میاک وچوہندی

وُصِنْےوُ حالے؟''

ظبور بطمينان سے علا " آج تو مستعد ہی ہول کے مان تی جوآیا ہوا ہے۔" "معريارخان كياكرر إتحا؟"

" المجمل بين بالن كالمنفل شروع تقا اور يجو الان دو خاموش ہو گیا۔

مين مشغسر موا-"أور يجم سيا؟"

"ایک مشہور مغنیہ آئی ہوئی ہے جب جی فان فی خوش ہو اے مرور بلاتا ہے۔ گانے بجانے ک بعد مسد وليے آپ خود مردار زادے ميں مردارون

ک شوقین مزاتی آب کے لیے وفی تی چیز میں ہوگی، اس لے میں وضاحت کی ضرورت محسول ہیں کرتا۔

''اس کے ساتھ سازندے ، اور میلی وغیرہ مجی تو مول مے اسمن نے اس کے اور خیالات بر کی قتم کی رائے کا ظہار مروری میں سمجاتی۔

" بى بال پائى بند ، تى سى نىكن دواز الى بعز الى ے نا آشنااور بے ضرفتم کے لوگ ہیں۔

" تنہور خان! .. اگرتم نے ذرائمی غلط عانی سے کام لیا ہوا توں ، انام مری و مملی اوحوری ہونے کے باوجود ممل تمي

نلود خان وجرے سے منار"مردار زادے! ....عل ایک جرائم پیشر محص مول . . مهر یار خان کے لیے اس لیے کام کر رہا تھا کہ وہ میری پشت بنائ کرتا ب، پولیس سے تحفظ فراہم کرتا ہے اب لگتا ہی ہے کہ اس کے دن محنے جا میکے ہیں ہیں تو تمک طالی می سراسر مرااینا نقصان ہے اور نقصان کا سودا میں جمیں کیا کرتا۔ یوں بھی ہم جرائم میراوگ مرف فرض کے ہوتے ہیں، جہاں اپنا قائدہ نظر آئے وہی اپنا قبلہ بن جاتا ہے .... آب جان بخشی کا دعدہ کریں اور جھھ پر اعتبار کریں تو یقیینا من آب کے ملے معرف رفان سے اڑنے کو تیار ہول ، بس

"الروع نے ساری معلومات بالکل تعیک شماک بمانی بی تو بے فکرر ہوش مسیں کی بھی سی کھوں گا، میر بارخان کامفنا مکاتے ہی تجے رہا کر دیا جائے گا ۔ یہ تی

جمع النايقين ولا دوكراب يجمع في دافيس من من

تمهاري بيشكش كاشكريه بمهارى مير يتشكش ادهارري بمحى ضرورت يزى توضرور تحجے كام دول كا كرمديار خال ك

خلاف تم جننی بھی نیک تی ہے میرا ساتھ دینے کا وعدہ

كرو بمع المبارتين آئے گا۔"

"اجما ایک بات بادر کنا حویل کے اعدر جانے کے لیے سمالڈ ٹر یک بنا ہوا ہے جو مین کیٹ سے بھی ہیں گڑ مینے شورع ہوتا ہے۔ یہال سے جاتے وقت اس ٹر کیا یر چر صنے سے پہلے رک کرایک دفعہ چھوٹاس بازن دینا اور عمر تمن وقعه بمير لائينس جلانا بحمانا.....ي اندر واطل ہونے کا اش رہ ہے۔ اگرآپ سیدھے گیٹ پر چلے مجاتو شاید پیره دار چوکنا ہو جائے کہ ہم طے شده فریقے ک مطابق اندر داخل میں ہورہے ... . اور خیال رہے اس

بات كامرف بجمي تا ب-اس نے بوجھا۔ 'ویسے عام طور بر یکی اعدر واقل

ہونے کے لیے بی طریقہ کاراستعال ہوتا ہے؟" " انکل! سیس ..... نیس بلک عام طور پر ب

طريقة كاراستعال نبيس موتايه ومتعوز اسا كربزاياوريس چونک کیا۔

"مهر دل! ... جاؤ وہاں سے ایک اور آ دی پکڑ

" بني بعيا! " كهد كردو دوقند يول كي طرف بزه حميا \_اس كى والهي تك شن كمرى سوج عن كلويا ريا... عمور نے بھی مجھے ڈمٹرب کرنے کی کوشش مہیں کی محی ... جیسے می مبرول خان ایک دومرے آ دی کو لے کر لوٹااس نے ایک وم ہو لئے کی کوشش کی۔

"مروارزاوے! یعین مالو مراس سے ملے کہ وہ اپنا تقرہ کمل کرتا میرے یا کال کی مجر پور مخوکر اس کے گذھوں کے ایج کلی اور وہ اوند مع مدكر عميا \_ ش دها ژا ...

"الراس كے بعد ایك لفظ بھی منے تكلا تو يقيناً وہ تمباری زندگی کا آخری لفظ ہوگا۔'' ظہور خان کے ساتھ ميرابرتا و يكوكرة في والا بحى خوفزوه بوكيا تفاريش في اس کے چرے پر ایک زور دارتھٹر رسید کرتے ہوئے

"و کھے بے تمہارے لیے بہتر بی ہوگا کہ ک مَم كَي غلط بياتي ندكرنا ١٠٠٠ب شروع جو جا وُ؟ ' أ وه مِطَايِد " كُنْ ... مَمَا بِنَا وَل ؟"

" جنب يا ثن خان كا فون آير تعاصد يارخا*ن كواس* وقت تم مب كهال تنع؟"

وہ جدری سے بولا۔ فان کی کے پاک می تے .. ایک گوکارہ آئی ہوئی می اس سے گانے س رے ع ١ اورد اس د مجدر على . "مارى تفعيل بثلا در"

ووتفعیل بال تے ہوئے بولا۔" ہم سارے خان کے یاس عی میضے تھے .... یامن کن کال آئی تو خال تی کے حکم پر گلوکارہ نے ڈائس کرنا بند کردیا۔ اس کے بعد فان تی فی معظیور فان و ته که جا ویافن کی گا ری دادور ظبور خان نے يامن سے وحت كى اور كمراس كے كينے ي ایک اور گاڑی می ساتھ نے لی۔

علىورخان كواشيك بلاكركيا كهاتها؟"

''اک… ، الکیے… تہیں تو… ؟ . . ! کیلے تو

عمل نے مخت کیج عمل کہا۔ "جموث نہ بدلو مجھے یہ چل کیا ہے؟"

و و سراسمه هو کر بولا -" بخدانیس بلایا تعالی<sup>ا</sup> "اچما ... اب والهل ك طريقه كاركي وضاحت

"واليس كا طريقة كار . . ؟ اليا تو كوني خريقة كار منیں ہے؟ ·· عَالمُ آپ محما کِرا کر بیرے منہ ہے وکی الى بات الكواما واست ين جس كم فل يوت يريرى

" بجمع بالكل تيماري بانول يريفين ببرس كل اور كى غلوبنى دور كرنى تقى \_"بيكت عى ين في في في المور خان ك بينوش فوكر رسيدك "بتر! ... .تم ي والهي يرملاقات موكى-"

" بأن لاله! ... صديارك علاوه جدمافظ مين كونى ۋانسروغيره يمى آئى بوئى ب ... ال كېمراوتين عارساز عدے بیل ... آنام لوگ اس وقت کانے بجائے کے تقل میں تھے ہیں ، بس سامنے اور عقبی جانب ایک

فان کھے کے ماس خراب ہونی کمزی ہاسے فوری طور ندوبال سے لے آؤ اور اپنے ہمراہ، سات، آٹھ افراداور ووگا زیاں محل مے جاؤ کی کس ظہور خان ہے وہیں بر ہمارا چناؤ كيانور بم وبال سے بابرنكل آئے... يلخے سے يہے

من نے اچا تک پوچھا۔" لیکن صدیار خان نے

ميس بلايا تما؟"

سارى باتول كوغلاقر اردييعيس؟

ای ٹائم فالدوا ور محی وہاں پھنے سی ..... " ہوگی ہو چھ

ایک ی فظ ہے .. .. آمام کے یاس کانش کوفیل موجود ج اور وہان پر ایک میں کیم تی بھی موجود ہے۔ اس ک

علاوه كي في مجها كا موتوية أتمر؟" "مُنْتِينَ عَرِياً مِنْ بِأَنِي بِأَمِن مُولَىٰ بَيْنِ بککہ ک

مع و المحمر و المع و المحرى المادع وال

" تو چليل پهر ... ليٺ بي شهو جا نيس ـ " متمام و ایک بار پھرا تھا کر کے ہم نے اپن کا ڈیول بل بھایا اور عرض مروب خال سے بولا۔

"مبر دن خار! ... تم، عدنان ادر لاله اوؤد کے مین جری ۔ ان قیدیوں کو تجرے پر نے جاؤان کا حماب كماب واليس يركرين مي الم

"مکر االہ اسلمی آپ کے ساتھ جاتا ہا ہا

وصحح كم ... بحر بو كاوه جوش جا بهيل گا اب بحث نہ گروکہ ہم مالکل نہیں ہے۔''

" دنتیں بھیا! ﴿ مِی تَوْ ضَرور جِنُوں گا۔" وہ بہٹ

دحری سے بونا۔

اعظے کھے بمرا ہاتھ محو ما اور اس کے جبرے برایب زوردار معيرارت بوع مل چيار

' وهمسین شاید قبائلی روایات مجون کی <del>این ..... برا</del>

بمالی کہدر یا ہے قید نون کووالیں لے جاؤاورتم مجت إزى من تع يو جوكما عدوكرو"

وه اين گال پر باته دي بغير بالديك عدة ان كن طرف مرحی میرے غے کے بیچے میں مبت اس ف نظروں ہے اوجیل نہیں تھی ہیں پہلے بھی اے ساتھ لانے کے حق بی میں تعا ... وو بھائیوں بی سے کم او م أيك بعالى تو يتي موه حاسي تن .... اى طرح عد نان كو مجى ميں ئے اس ليے والي كرويا تف كدوه سائر و كا بھائى تما .... خدانخواستداے کچھ بھی ہو جاتا تو سائر و دخی ہو

جاتی اور اس کا دکھ ش کہان دیکھ سنتا تھا۔ اور اول محل

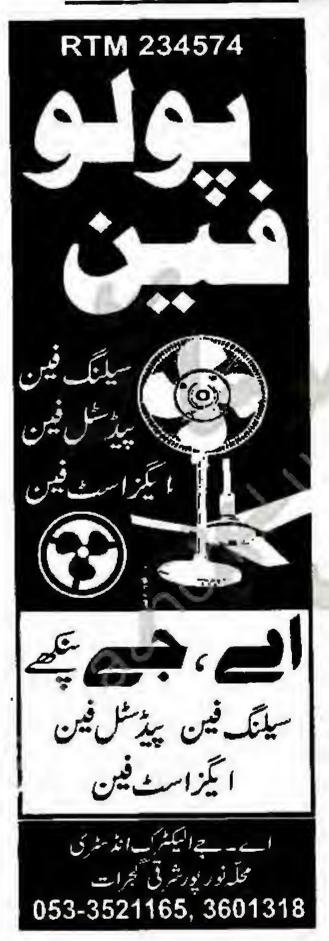

عدمان ہتھی رہے صرف آئی واقفیت رکھتا تھا ہتنی کوئی بھی عام آ دمی رکھتا ہے کہ ٹر گر دیائے سے فائر ہوتا ہے اور بیرل کا رق دیمن کی طرف کیا جاتا ہے ادر ہس۔اس کے پرنس لالہداؤد کے آ دمی اجھے فاصے تربیت یافتہ تھے۔ لانہ داؤد کے تین آ دمی میر دل فان کے حوالے کر

لاندواوو سے بین اون عمرون حان سے حوالے سر کے ہم وشمن کی جیپوں جی جیٹے اور جیپی واپس موز کرمیر بار خان کی حویلی کی طرف چل پڑے … جیرا دل مجیب انداز جی دھڑ کئے لگا … میر بار خان کوئی عام آ دی نہیں تھا۔ مگر میر بات بیٹی تھی کہ میرے دل کی مید دھڑ کئ کس خوف سے باعث نہیں تھی ۔ میراخوف جیران کن طور پر ذائن ہو چکا تھا، جھے ایون محسوس ہوتا تھا جیسے جی برسوں اس طرح کی جو یہ مار کار دوائیاں کرتا رہا ہوں ۔

یامین خان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ میرے اور لالدواؤد کے ہمراہ اگل جیپ بیس موجود تھا، رستے بیس ہم نے ساری ضروری تفسیلات طے کر لی تھے،

معریار خان کی حویلی جنگل کے اندرواتع تقی
چندروذ سے وہاں تک جانے کے لیے ایک کیارستایتا ہوا
تھا، رہتے کے دونوں جانب چرر کو کررہتے کی نش ندی
کی گئی تھی، کو کثر سے استعال سے رستا و لیے بی خوب
واضح تھا شاید چروں کی لائن رستا واضح ہونے سے پہلے
مان گئی تھی۔ طے شدہ منصوبہ کے مطابق ہم حویلی کی
خرف یو ہے گئے۔ میں گیٹ پر روشن بلب اند میر سے
خرف یو ہے گئے۔ میں گیٹ پر روشن بلب اند میر سے
مرہون منت تھی۔ گئے۔ میں گیٹ ہے روشن جریئر کی
مرہون منت تھی۔ گئی محمروف تھا۔ یقیدنا ہے روشن جریئر کی
مرہون منت تھی۔ گئی میں محمروف تھا۔ یقیدنا ہے روشن جریئر کی
مرہون منت تھی۔ گئی میں محمروف تھا۔ یقیدنا ہے روشن کی جنزیئر کی
مرہون منت تھی۔ گئی میں محمروف تھا۔ یقیدنا ہے روشن کی جنزیئر کی
مرہون منت تھی۔ گئی میں محمروف تھا۔ یقیدنا آئر ہم رک کر لاکٹوں کا
میلے گئیٹ کھن گیا تھا۔ یقیدنا آئر ہم رک کر لاکٹوں کا
میلے گئیٹ کھن گیا تھا۔ یقیدنا آئر ہم رک کر لاکٹوں کا
شار وہ ہے تو تیمرہ وار چوکنا ہوجاتا

یاشن کی رہنمائی میں ہم نے جیب پارکنگ کی محصوص جگ برروکی اور نیج اثر کر عمی اور از ابدا و د کا ایک آئی، عقبی گارڈ کے موریے کی فرف بڑھ مے۔ جبکہ آخری جیپ والول نے اعرواعل موکر فرنٹ چبرہ وارکو قابوکر ناتھا۔

بیلی یا بین سے عقبی موری کے پہرہ وار کی جگہ کے بارے تفصیل سے معلوم کر چکا تھا۔ مور چہزین سے چوفٹ باندی پر بنا ہوا تھا اور اس کی امبائی چوڈ ائی آئی می کہ اس جی بھٹی کر اس جی بھٹی ایک جار پائی آ کئی می دو اور کی کا داور ہی اور اور کے آدی کا داور ہی اور جی کی باند تھیں۔ اور داور کے آدی کا بام مغور تھا۔ ہی ، اور بور بول کی آداز من کر اور می متیجہ سے بھے پہلے سے اس مورت مال کا انداز و تھا اس لیے بیمل کی نال پر سائیلنسر چڑھا چکا تھا۔ لیے بیمل کی نال پر سائیلنسر چڑھا چکا تھا۔ لیے بیمل کی نال پر سائیلنسر چڑھا چکا تھا۔ دو آئی کی موجود بیمن اسے دو آئی کی موجود بیمن اس کے دو آئی کی روثن کا خاطر خواد انتظام موجود بیمن تھا۔

"ج ت بكالسن ( كُدم لاك )اس ف مواجه انداز على يوجماء

من اطمینان سے بولا۔"ستہ ملا ووو تہ رافلے اوو؟" (آپ کو کھنے کے لیے آئے تھے)

"آپون؟"اس کے انجے سی جرانی تی۔ میں نے بعل اس کی سبت th اوردو ہار تر گر پریس کرتے ہوئے اس کی جرانی کو گیری خاموثی میں بدل دیا۔ دونوں کولیاں اس کے سر میں کی تعین اس لیے اسے زیادہ ترسینے کی مہلت نام سکی۔

" چلوا... " مل في صفدر كوكها اوروالس مركيا-آخرى جيب والس في ساصفه والعظارة كو بكركر باعد ويا تقد اندرونى عارت سے كان بجانے كى بكى بلكى آواز آرى تھى۔

لاله داؤد نے کہا۔" میرا خیال ہے تمام ستی ہیں ڈوب ہیں سید مے اندر چلے چنے ہیں؟" بیس نے مسراتے ہوئے لالہ داؤد کی تائید کی۔

Scanned By Amir

"عى بالكلآب عتنل مول"

" فیک ہے جناب! ..... "صفدر نے کہا اور ہاتی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

بعل جیب میں ڈال کر میں نے کندھے سے لکی کلاٹن کوف ہاتھ میں تق می اور آ کے بڑھ گیا۔ با تیوں سنے بھی جو کئے انداز میں میری تھلید کی تھی۔

میں نے اندرونی عمارت کا دروازہ جیسے عل تعولاگانے بجانے کا تیز شور میری ساعتوں میں کو نجنے لگا۔پٹتو کی ایک مشہور گلوکارہ لہک کہارہی تھی۔

و قراراراشه ... قراراراشه ٔ "(اے میرے ول کے قرارا جائ

" رر الو .... جانات در الو " ( ؟ گئے میں محبوب آ گئے میں ایس زور وار آ واز میں بولا ۔ اور گئی بخواب اور گئی بخواب کی بخواب کی بخواب کی بخواب کی بخواب کی بخواب کی آ واز اس کی کے میں من نا بخواب کی آ واز اس کی کے میں من کا کھی بلکہ ساز ندول کے باتھ بھی ایک و کئے تھے۔ بال ہو گئے تھے۔

"واو! بایملایی ایت ہوئی، خود بلارے تے کہ آجاد ....دراب بیجرانی کیسی؟" میں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ مگر وہ تمام ہونتوں کی طرح جمیں محورتے

مشهور فلوكاره كويلايا-

والجميعة موئ ميرة تريب آئي ....

" بيري نگاه شِي تو تيري اللَّهي خاصي مُزت تحي. ... فكل مع مجى شريف نكتى بور بحرائك محفل مين .... قرارا راشدا .... بهت غلط جكد ديممي كن موس اس جي خبيث ك ياس ... "عل في صديارخان كي المرف اشاره كيا-"میاورای کے سامی اس قابل ہیں کہ ... ؟"میہ ہات میرے ہونؤں بر کی کہ وہال صوفوں بر بیٹھے ایک آدی نے موقے کے سارے کمری کن کی طرف ماتھ بر حایا ..... بس تحقیوں سے صریار خان کے آ ومیوں برنظر رکے ہوئے تھا کیونکہ خوداس کے پاس کوئی ہتھی رموجود فیس تو میں نے بظاہراس کوکارہ کی طرف سوچدر ج ہوئے اپنی کن کارخ ہتھیار کی طرف باتھ بڑھائے آ دی ک طرف کیا اور پر بال فائر کی زور دار آواز سے گوئ انعاراس کے ماتھ ہی میں نے اینا فقر وتھل کیا۔

" المحيل كوني مار دى جائے ـ "محوني اس كى جيماتي

"ال سے پہلے کہ و آ مجن میرے باتھ سے ضائع مو مِن مَن ... ان سے جھیار لے لو ایش نے موفول ك ينتي كور إدا و لا للكيا وي روش خان كوك جو فائر ک آواز سے ایک وم چو کنا ہو گیا تھا ورنداس سے ملے أتحصي مياز بياز كرفلوكاره كوفورر باقفار

روش خال نے آگے بڑھ کر ان کی مشی اٹھا

"مغیر فان! . "میں داؤد لالہ کے دوسرے آ دی سے مخاطب موا۔ "ان کی تلاقی میمی کے لواور بیر کام آب كوآت ساتحوكرة ما ياي تفا .... خواه كواه مرى ايك کوئی ضائع کرا دی، یا بھی ہے کلاش کوف کی کولی لتی "جر لا ہے؟"

مغیر فان کمیانی الی سے آگے برحا اور ان کی

تلاقی کینے لگا.... باتی تینوں بھی ان کی مرد کے لیے قريب آھئے تھے۔

"الله : آب في شادى بحى نيس كى تو كيا خيال عِين من في آست على الدواؤد كوكها وه متكراياً "شادى تۇ تىمارى بىي ئىيس بوڭ شىردل

"اوو! ..... مجمع تو مجول تي حي تما .... خير چپوژین .... "مین دوباره اس گلوکاره کی طرف متوجه بوا اوراطمینان سے بولا۔" قرارا راشا ....ایا بے کاسے تمام كيزے الاردو۔"

'' كُلُهِ ... كِيْرِ بِيَا" وه تحيرا من تعي ..... لانه واؤد بھی میری طرف جیرانی ہے و تیمنے لگا۔

" في محر مدا ... اكر شرم آراى بي تو و تحدوم عن جا کر اتار وو اصل میں مجھے تھارے کیڑے عالمين ... وو أب ب ك ببت التف ملان ك بوك الى .. . مم ب شك وفي اورلهاس مكن لو "

"مم . بيرے ياس اور لباس مجلي موجود ہیں... آپ ان بل سے وکی پیند کر لیس وہ بھی بہت ا يتح بن. "ال نے ثاير کچ کچ کې کې بچه ليا تو که جھے اس كياس وأيس

"اجمان مطلب آب بوری تیاری ہے کی تحس · يقيناً چندون ريخ كا پروكرام موگا.... خير مجمع كيا-"مل في شائ الإكائ -" أب بس جدى س ایک اجماساجوڑانکال نائمن '۔

المم ميراساهان ميست روم على يزاب." "توكيان جاؤو إلى عدا أن "اعكم ہوئے میں روشن خال اور صغیر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ "" آپ دونول محی اس کے ساتھ بطے جاؤیہ نہ ہو، آبلے من اے ور کے۔ 'اور وہ دونوں سر بلاتے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لیے۔ "تو... ايم اين أي مهر بار خان صاحب! آخردو بره ملاتات موى تى بقوزے سے فرق ك ما ته... دوكيا كم بي ..

بیندی کا مجروس کی بھی ہم تھے جہاں تم ہو ووتعوك نكلتے ہوئے بولا۔''شمروں خان!… میں إلى بارتسليم كرما مون اوراميد كرما مون كدولاور خان كا جالتين . ايغ رتب كم معابق جي سلوك كرب

" بِالكُلِّ. ﴿ فَأَنْ بَيْ إِ ﴿ مِجْعِياً بِ كَا سَلُوكُ مِجُولًا توخیس ہے .. .. گومیرے دوست ارشد کے جسم پراپ وہ زخم تبیس رہے جو تبھارے یا نتو کتوں کی مہر ہائی ہے گئے منے کر پیرے وں یہ کے کھاؤ کیس بھر سکے میں نے بھی ملمی ہمی تبین ماری تھی ہے اب انسان کولل کرتے موے بھی عرے باتھ ایس کا ہے ۔ بیماری آپ کی عنايات عي تو جيل " الى وقت روش اورمغير . .. . كلوكاره كى ساتھ بال بى وافل بوئے .... كادكارونے باتھ بى سرخ كيژون ٪ جوژ! افعاليا جوا تعابه أنيك انظر مال مين وافل ہونے والے کی خرف کر کے عل دوبارو میر بار غان کی طرف متوجہ ہو گیا۔

" فيريل كدرباتى ..... ميرے مسلك بيل آكھ ك بدلي آ كلو، كاك كي بدف ناك اور عزت ك بدلے عزت ب .... ارشد يهال موجود نبيل كر مميل مھیٹی لگا سکے .... جلووہ کام لالہ داؤد کے آدمی کر دیں گے · · · بلکہ وہ میں معاف کردیتا ہوں · · جم بس بیقر ارا راشه کا کہا س مین کرد کھاؤ۔ دیکھیں تو وہ اہاں جوٹو نے قرارا داشہ کے جسم یرے اتارہ تھاوہ تیرے اپنے جسم پر كي لكنا بي المي عن على في الى كلاش وف لاله واؤد کے عوالے کی اور اس گلوکارہ کے باتھ سے سرخ

ين مركب ارتال وتعاد والمارة

التشمير ول خان! · الله معدرت كرتا بول ویکھو... الا احمراس کی بات ہوری ہوتے سے پہلے میں نے ایک زوردار محتمرال کے چرے پر رسید کیا۔ "مدیار خان!. .. تمباری بہتری ای میں ہے کہ بِلَيَاسَ مِهُنَ لُورِ الْكُرِيةِ تَوْلُ أَمِينَ تَوْ مِنْ تَمِهَارِي وَوَلُولَ آتکسیں تکال دوں گا، اور وہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جوتم نے مجمع جوزيال يسنغ رجبوركياتي ... . كيا كمت موالان "اس كى كيا كارنى ب كرتم اس ك بعد جمع جمور

" میں اللہ یاک کی قتم کی تا ہوں کہ اس کے بعد كِجْمِ معاف كردون كا اور باته تك نبيس نگا كان كار. '' ''و نکیراوشیرول خان!… تم قبائل سردار کے بینے تمهدرا والدآئ تك اللي زبان عينس العراءية مَمْ بعد مِن أَبِينَا الْعَافِ سِي مَرْجِادُ." 9 "میں دلاورخان کا مانشین ہی ہوں … نربان وی

"فيك ب "مرياد خان جوشي مي ش الولا ... اورجلدي عاياً وعدا تاري لكا...

چند نعے بعد رو گلوکارو کالباس پہنے کھڑا تھ .. عو وولباس ال يركاني تنك تعام مرتهني تان كراتني ميا تعد " لبس مجي تمهاري مهادر گهي صعر يار خان! · · ياه بال دان تم كن تيتي لكارب سي المير ع الجيس منے دنول کا دکھ در آیا۔" تم نے جان کے خوف سے یہ بع ول قول کی ہے ، جبد میں نے سے دوست کی جان بیائے کے لیے اپنی ہتک تبوں ک می ، اپنی میکن کو جمکڑے سے بی نے کے لیے اپی مردائی کو داؤ پر لگایا تها الرمرف جان کا خوف ہوتا تو جس بھی بھی چوڈیال نہ بہتا .... بہره ل عل نے زبان دئ ہے اورمردارا جي زبان سے پھرائيس كرتے. .. جاؤهل نے

محم معاف كي .... بن مير بدلد يوراجوكيا-"

" ي ي المن علا جاؤل المان عمر يار فال ے خوتی سے ارز تے ہوئے ہو چھا۔

میں اطمینان سے بولا۔" کی ہالکی... المرف المات أزادين

" بچاجان! . . مجھے محی تو پوچس نا؟"میرے ساتھوٹ موٹل کھڑ الالدداؤد مرکن وراس سے خاطب ہوا۔ من المينان عصوف يريموس

صمر بار خان کا رنگ پیل بر ممیا تھا۔ وو مكليا "يو يو دا كا ب مرامر ديادل ب ميريت ساتهو، شير دل خان! ... ثم ايمانيس كر سكت ميرے ماتھ ؟ "زنان كيزون عن وه بہت عجيب دكاني وستاريا تمنار

المص قو كير مجي تين كرربا خان تي السسال ي توسمين وأل عدمواف مرويد ابتم جانو اورتمبارا بمتيجا ... بي الرشمين چيونجي لون توجو چور كي سزا . ... ووتو خير پور كوي مانى بي بهر حال مين في معاف كر دیا ہے اور میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ محمیں داؤدخان بھی معانب کرد ہےگا۔''

اے کہ کر میں اس گلوکارہ کی طرف متوجہ ہوا۔ " قرارارات! . وراادهرا وما ؟ "

ده تزن عرب ارب آگی ....

" بينوزراكب شي كرت إلى "من في كهااور وہ اظمینان ہے بیٹے گئی... اے بتا تھا کہ ایک مردارزادے ک اہمیت لتی ہوئی ہے .... ایے شکار ک اللَّ شي تو وه بميشه مركرم ربتي إلى ..

"آب كا نام ثير ول خان ب نا؟"ال في

لگادت سے پوچھا۔ عملِ نے کہا۔" وَباجان سے تو میں رکھا تھ.. ويسيآب سي بحي نام سے بكار على إن " وو ملكمل مس يزي \_

Scanned By Am

اک وقت صرید مغال او اؤد خان ر اطب ہوا۔ '' مُحَتِّجِ! – ميرا لِقَيْن مُرو ميا کی موت قدرتی می بیمرامرازام ہے جو ب " تمہارا بھیجا مبلانے سے برے سے می موت کو کلے لگا لوں .. ور میرا مرنے کا ک یا روو تیس، اس لیے تم مجھٹی کروں''واؤ دیتے ؟ ن کوف سید کی کی صد یار خان کا رنگ پیلا بڑھی اور ڈم خوف سے ارزنے لگا تن موت كوس من ويم كريزول آول ك بكي مات

آیک منٹ دالہ! "ان کی انگی زیمر بر سرنتی و کھے کر میں نے اٹھیں آواز بن اور وہ سوالیہ تظروں سے ميرن جانب ديمن سيء

"لا ۔.. با يہ فظ آپ کا دهمن ليس ے ... ایک اور محفی میں بے شمائل نے آپ سے مجی كن من زياده نقصال والجايا به سياى خوب موكراس کاانجام اسمخفس کی نظروں کے سامنے ہو؟''

ا '' کون ہےوہ؟' کل سراؤد نے کلاش کوف کی بال -12 8 2 M = 162

"کل رئے ... ! ... ہے س کے والدین کا مجی قاتل عان كم عليم يعنى آب ك والدمحرم كالمحى قائل مناس كى بني كو اغواء كراك اس وافي طور بر نارچ كرنے والا يمى ب اور اى كى وجد سے وہ كر شند جا کی*س سی*ال ہے جلاوطنی کی سراہمی کاٹ ری ہے۔'' " مجمح كما شير دل ا .. بيد اصل جرم تو اى كا

"لن فیک ہے ۔ اے سلی تید کر دیتے یں .... بہال ہمیں تی طرف سے مداخلت کا اعدیث نہیں ۔ مبردل غان اور عدمان کو بھی دیتے ہیں کہ وہ گل رخ كويهال لے اليس-" "وويقينا كاول في كي مول ك

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

شی مشکرایا رو محیوں شی مہر ول خان کی رگ رگ سے واقف ہوں ... وہ تمام ایمی حویلی کے مضافات شی موجود ہوں سے ......

حايت

''وه کیے؟''لانهد! دُوچِران ره گیا تھا۔ ''ابھی خود ک لیما۔'' یہ کمہ کر میں مہر دل خان کو کال ''

" بی بھیا! .....؟" اس نے کال انٹینڈ کرنے میں در شہر لگا کی تھی۔

مبرول خان! ... ثم كهال بو؟"

"بھی اِ سیمن وہ سد دراصل عدمان بھائی کہ رہے تھے کہ ہوسکتا ہے آپ لوگوں کو ہواری ضرورت پر جائے تو اس لیے ہم جم آپ لوگوں کے بیجیے بیجھے چلے آئے اور اس وقت جو نمی کے باہر موجود ہیں، اگر حالات آپ کے قابو جس ہیں تو ہم واپس چلے جاتے

میں نے مسکراتے ہوئے لالہ داؤد کی طرف دیکھا۔ اور بولا۔ دنیس .....اگر آئی گئے ہوتو حویلی کے اعدا آئے انداز معلق کر کے اعدا آئے الم منقطع کر کے میں نے لالبداؤد کو کہا .....

" پہرے داردں کو ہتا دو کہ اپنے آولی آرہے ہیں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔"

الله داؤد نے اثبات على سر بلاتے ہوئے روش خان كو پير عداروں كے بائل يہي ديا۔

تھوڑی وہر بعدمبرول خان پارٹی امارے ورمیان پہنچ مکے تھے۔

آیک نی کار ان کے حوالے کر کے میں نے انھیں بغیر کی تا فیر کے گل رخ کو لانے کے لیے بھیج دیا، باتی بغیر کی تا فیر کے گل رخ کو لانے کے لیے بھیج دیا، باتی بندوں کو بم نے ایک کورے اس بند کر نے بھے گوکاروکی مقرر کرد ہے۔ اور باتی آ دمی آرام کرنے گئے۔ گوکاروکی نیت میرے ماتھ آرام فرمانے کی تھی لیکن میں نے اسے نیت میرے ماتھ آرام فرمانے کی تھی لیکن میں نے اسے

Scanned By Amir

نری سے منع کردیا اسے جرائی تو بہت زیادہ ہوئی تمی کے جس اتن شاعدار تنز کو محکرا رہا ہوں ..... تمر وہ میری طبیعت سے واقف نیس تمی درنداسے جرائی ندہوتی۔ بیٹ بیٹ بیٹ

دوس دن رات کے ی دہ لوگ داہی مینی کے اس اس مینی کے اس مینی کے اس کے اس کے اللہ اللہ اللہ کا ال

جذیاتی ملاپ کے ڈراپ سن کے بعد میں نے صد یار فان کو ویس بلالیا تھا... وہ اب تک ای لباس میں تھا نے دیکھ کرکل درخ کی سنگھول سے شعلے الکئے گئے۔ بید

" د مکیدلو بد کردارانسان! ، آخر تیری ری محینی لی من نا؟ .....!

جوابادہ خاموش رہا تھ اس سے کوئی بات ہی المنہ بن ری تھی۔

اب ہا کہاں کی تیری وہ اکر وہ فردر مناف غردر مناف کی تیری وہ اکر دو فردر مناف خون کے دشتوں کو بھی معاف میں میں میں موت سے بدتر مزادے سکتے ہوں۔

صد یار خان کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے یا س ایے مظالم کی کوئی توجید بیس تھی۔

"واؤر بینا! ... بھے کن دو؟" کل رخ ، واؤد خان بے مخاطب ہولی۔ اور واؤد خان نے جلدی سے اپنی کارٹ وفان نے جلدی سے اپنی کارٹن کوفان کو اس کا جانب برد مادی۔

"مهر بارخان! کوئی آخری خواہش ہوتو بٹا کتے ہو؟"اس مرتبدگل رخ کے خشبتاک کیج میں تمبراؤ آخمیا ت

" مجمعے معاف کردوگل رخ۔"ممریار خان کے ہیج

مل دنیا جہان کی ہے ہی مٹی ہوئی گی۔''میراایک ہی بیٹا بادراے میری مرورت ہے۔"

" بجول مح فان تي! ... برسوں يبلے ايك يني كو اسيخ والدين كي ضرورت محى .. .. جبتم اس كي ضرورت كو يوراندكر فيحاقو آج كس طرح بيمطاليدكرد ب بوكه تمهارے منے کی ضرورت وول مجھے کا؟"

و الرحم الايا" عن رحم كي بعيك ما تكما مول ""

"بيمرے بى عابرے "كدكال رفنے رُكر دبا ويا ـ كلاش كوف كاسيفني ليور برست برسيت موا تھا .... کو لیوں کی ہو جماز نے صد ور خان کا سین چماتی کر دياتن ..وه يج كركرز عن لكاركل رخ في كلاثن كوف منع اورواؤوخان سے کیٹ کررونے تل ۔

"الى كى! .....دواى قائل قىز. ...اكرآب اس معاف کردیتی تب مجی اس نے الی برانی حرکول سے ہازمیں آنا تھا۔ اجما مواز من ایک شیطان کے برجمے آ زوبوگل

م رخ بي جاب أسوبهاني ري\_ انھیں وہیں چھوڑ کر بٹی قیدیوں کے یاس ملا کیا. ...فایزنگ کی آوازی کر تمام کے چرے پر مرول میمالی ہوئی تھی۔

"لوكيا خيال ع بحك تن م كا؟ ... تمهارا مان كى توایے انجام کو پہنے .....ابتہاری باری ہے۔''

ظهور خان جلدي سے بولا۔ "شيرول خان! .... بم محم کے بندے میں، ہماری معد یار خان سے وئی رشتا

واري تيس ب ... اگر موسطي تو جميل معاف كروو... ہم تمارے خلاف ہوں بھی کوئی ایکشنبیں لے عظے کہ

ہم بہت میں سے بولیس کومطلوب ہیں .....

" ظہور خان! .. . بتم نے تو مجھے دموکا دینے کی كوشش كي تقى اور ..... وحوكا ويدخ والون كومعاف كرنا

ایخماتحزادلی کرنے۔ Scanned By Am

"مردارزاويه! . ميري يوري كوشش مي كه جس كانمك كار بابول اس بياسكون .....اب اس ين جم كامياليس مولى تواس كاقست-"

"روشن خان! ان قمام کو مکول دو… اور جانے دو ..... اگر آدھے مھنے بعد اس محارت کے مفه فات من وَ فَي نظر آيا تو خود جواب ده موكا - "

مری بات ان را مام کے چرے وی سے دیکے کلے تھے۔روٹن خان نے تمام کی بندشیں کھوٹیں اور آتھیں حویلی ہے نکال دیا .... عل مہردل خان کوساتھ لے کر حویلی کی تلاقی کینے کئے ...حویلی میں ایک بردا سر تہہ خانه بنا بهوا تمان . . . و بال بأروز كا وْ هِير د كُي كر ايم حيران ره مکئے تنے۔مہرول فان بارود کے استعال سے اعجمی طرح والقف تحاب

"مرول! ميراخيل إال حوي كووهاك ے اڑا دیے ہیں، تا کہ بی سجا جائے کرمد یار فان دہشت کردی کا شکار ہوا ہے۔"

"بهت اجما خال ب... " بجمع منه بيمي ے لالدواؤدكي آواز سائي دئ۔ جانے دوكس وقت و بال مينيا

'' مُميك ب لاله!.....آب لوگ چليس جم بارود فك كركة تين "-

"او کے ہم حو می سے باہر متظر موں مے " مبدکر لالدواؤد ہاہرنگل گیں.....عبرول خان نے یہ رودفٹ کیا اور فوز کی تاریخات ہوئے ہم باہر آ گئے مام لوگ و کی کے حن علی تیار کوڑے تھے۔

"ا بي كاريول على مين جاؤر"على في في كركهار جے بی تمام بیٹے جی نے امھیں مینے کا اشارہ کیا، گاڑیاں ایک ایک کر کے حولی سے لکی کئیں. آخری كارى كى درائوتك سيت يرلاله داؤد خود يمين بم دونول یما تین کا منتفرتھا۔مہرول خان نے نیوز کوآ ک لگائی اور ام دور تے ہوئے کاریش میٹ گئے۔ داؤد خان نے آیک منتے سے کار کے بر حادی ....

" بهذے باس آ دعے کھنے کا دفت ہے۔" ممرول خان نے ہمیں اطلاع وی۔ "اس لیے اتی تیزی و کانے کی ضرورت میسا۔ ورت فیزما۔ ووقعمص کیسے با ایا''

"فوز ک اید نت لمی تار کے جننے میں قریا ایک منٹ لگنا ہے اور میں نے تقریماً تھیں نٹ نبی تار کوشعلہ دیا ےاس سے يقينا آوحاً حمل لك جائے گا۔

بهم وولوں نے اثبات میں سر ہلادیا.. . اور نجر جب ہم اپنے گاؤں پہنچے لا زور دار دها کون کی آواز ہورے کا توں میں بیات ... بیش کلو محرر دور ہونے ک باوجودوم كون في آوازيهان تك يني كي كي

کلوکارہ اور ساز تدون کوہم نے گاؤں کے باہرے ی رخصت کیا اور خود گر پینی کے مام کر والے ہمارے منظر منے۔ واؤد طال کے آ دمیوں کو تحرے میں چھوڑ کر ہم محر چلے محتے۔ ای جان اور زرغوندکل رخ ہے ال كريب خوش موني مين ... سار واي اي على م

بابا جان نے مجھے اسے بازوکس عل محرلیا تھا ..... "شیر دل خاتا! .... بین جانیا تھا کہ میرا بڑا بیٹا شیر ہے شير يس دل كاتمور ازم بـ

"مطلب مدكرة ب محص جانور مجمحة بين باباجان! .... من معنوى خفل سے بولا اور تمام منے لکے تھے۔

متظروبي ول كوموه يليغ والاقعال جارون طرف ساميه داراور محل دار درخت بلحرب تتعرب وبال محولول ک مجی بہتات کی۔ مورج ہوری آب وتاب سے چک ر ہاتھا تکر اُس کی تمازیت میں جاند کی روشنی جیسی شنڈک تھی۔ دھی دھی ہوا چل ری تھی،جس کی سرمراہٹ میں

الك نقت من مي -ايك نفت و جوماعتول من رس محول دين ے۔وہ ایک نہایت ای خوب صورت وادی می ۔ ائن مسين وجميل جيسے جنت كأكوئي فكرار وبال ايك شفاف یائی کا چشمہ رواں تما۔اُس چیٹھے کا یائی اِس قدر میاف وشفاف تھا کہ اُس کی تہد میں سنبری ریت اور تلمین چرون کے تمزے تک جیکتے ہوئے وکھائی دیتے تھے۔ خوش آواز برندے محل وارور تق برجبک رہے تھے اور پُر مجمع وه تُظرآني .... وي جواس مغري جان مي. میں دوڑتا ہوا س کے قریب چہنی سے اس کے ہوتوں پر

" اتھ بھی جاؤی "ادر میری " کو عل تی .... سائرہ میرے بالول میں انگلیال پھیرتے ہوئے کہ ربی تھی ''تمہورے ساتھ بی تو کیٹی ہوں کہاں

دلاً ويرجم الجرااوروه مرقراً واز عل يوني.

خوايول عن وحوندت فكررب مو؟" من نے اس کے گرد اپنی پانہوں کا تیمرا ڈانتے ہوئے کہا۔'' وحوشہ کہان ہول بھی! .. اب تو میں نے

مسيس خوانول مستحى ولياب-" اس وقت وروازے ير دستك بوئى اور باباجان كى

بماري آواز سالي دي ....

''شیر دل خاء! .... تُو نے اذان کی آواز خبیں

" من في باه جان! . . . بس وضو كرد ما بول .." "برى اب نائم شارث بي-" اور ان ك مندے انکش کے انفاظ من کریس فبقید لگا کرہس برا، سائزه آج کل آمیس زبردی آخریزی پژهار بی می اور وه سائرہ کی کوئی بات ٹمیس ٹالتے تھے۔ سائرہ کے ملاوہ ان کی دومری بهویمی ان کی مک برحمی تحی .... کی بال آپ می سم ارشد کی بہن حنا کی شادی مہر دل خان ہے ہوگی

د... کم فر.... 🖢

تھی اور ذرغو نہ ارشد کی دلمن بن کر ان کے تعر<sup>م ب</sup>ھی گئی گیا۔

خوى سے آسومانے كى۔

سلسفه وارآب يمين



کلد یہ لالد کے سیف سے ایک لا کو پیٹیٹس بزاررو ہے اور سر ہ تو لے سونا لے کرحو کی ہے بھاگ کیا تھا اور لالہ تی کوش آ رہے تھے۔

. محرر ضوان تموم



اس براتاراكرلي مي-

کے جھڑوں ویکرسائل کی وجہ الدنسیاتی کے دھیل الدنسیاتی مسر بین بنا چلا جار ہا تھا۔ وہ کمرین تائی سنوکی ہروت کی بک بک سے نگ آ کر اپنی حو لی کے داخلی دردازہ پر بنے چیوتر سے بر بیٹ کر بڑیا تار بتا تھا۔ وہ دی کو مل طور پرا تاملئتر تھا کہوہ بعض دفعہ ایا اورداہ گزرت لوگوں سے ذراؤرای ہات پرخواہ تو اہ بے مقصد الجھنے گئا۔ راہ گزرت اوگ اس کا غمال اور استان میں مورد میں اور کی اس کا غمال اور استان دفع دفع کراتے ہے۔ میرد برگ یا ایا اللہ کو مجم الجما کر سواطر دفع دفع کراتے ہے۔ اور سنو تائی نے دیا کا جیتا حرام کیا ہوا تھا۔ تو تن کی صوت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی صوت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی صوت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی صوت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی صوت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی صوت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی موت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی موت، حو لی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی موت، حو کی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی موت، حو کی ش ہونے والے پر امراد واقعات، کی موت، کی کی دکانوں کی فروشکی اور دی کر موستوں کا مادا خصہ

ایک دن سنو تائی نے اسے گر کی الماری کا تالہ کولا و دہاں دے کے چھرہ برار دو ہوں کی جگری الماری کا تالہ بدیورا و دہاں در کے کئے چھرہ برار دو ہوں کی جگری او اقعار سنو تائی نے اس منظر کو د کھے کر داد یا کرنا اور مر میشنا شروع کر دیا۔ یہ شور شرایہ من کر اور کرد کے مسائے جمع ہو گئے۔ دیا۔ یہ شور شرایہ من کر اور د دال جس کی افعار حو لی میں رونما ہونے والا پر امراد مت سے جڑا ہے بالکل الو کھا واقد تھا۔ یہ منظر د کھنے دالے مشمد درہ کئے فرری طور پر دحون خوا در مرال کو بلایا گیا۔

ئر امرار گلوق و کھڈیزئے۔ ہم لوگوں نے ابھی تلک کیا کیا ہے؟"

"بزرگو! ہمیں بہاں ہاری مرض سے کوئی کام کرنے بی ہیں دیا گیا"۔ مریال نے وضاحت کرتے ہوئے کیا۔"ہم دونوں نے اپنی جان تطرے ہی ڈال کر اس و کی ہی موجود پنید طوق و ہمانے کی جب ہی وشش کی ای وقت اس و کی ہی چندلوگوں نے درمیان ہی آ کر دا خلت کی اور الی میدھی باتیں کر کے ہارے کا موں میں نہ مرف رکاویش ڈالیس بلکہ جہاں تلک ہم نے اپنا کام کیا ہمی تھا اسے ہمی ضائع کیا"۔

"" فاص طور پر ای مورت نے" ۔ وجوند نے سنتو تائی کی طرف اشر و کرتے ہوئے کہا۔" بیدامال بی بروقت الارے سروں پر بدروح کی طرح سوار دہنی تھیں۔ انہوں نے ہمیں بہت دق کہا"۔

'' ان کی مرحی میرے پندرہ بزاررہ پ جنول کے فضلہ میں تبدیل ہو گئے۔ بھوان ان کا بیزا غرق کرے فضلہ میں تبدیل ہو گئے۔ بھوان ان کا بیزا غرق کرے''۔ سنتو نے کر بیزاری کے ساتھ کوسٹوں کا طوفان افغالیا۔'' اری بیک بخت لاسا گاؤں سے اپنے کا خرص پر اوری تحلق کو سوار کرکے لائی تھی''۔اس نے دیپا کو لینے اوری تحلق کوسوار کرکے لائی تھی''۔اس نے دیپا کو لینے جوئے کہا۔

" بہت ہو گیا ساس تی ایش اب چپ بیس رہوں گی"۔ ویہا کی میر تیز آ واز مہلی بارجو یل کی دیواروں میں مرجی تی۔

"ارے تیرے منوں قدم اس حولی میں کیا ہڑے۔
اک دن سے ای حولی میں عذابوں ، مسائل، تبائی کا آغاز
ہو گیا۔ ارے لوگو! ہمارے نصیب پھوٹ کئے تنے ادر بہ
میراعقل کا مارا بیٹا کلد یہ اس کوری چڑی کے خسن والی
کے حریم کرنآرہوا تھا"۔

الميرى بحى سنو بى يُو بهنو!" ديها بجون كى طرت روت چلات بوت ولان موجودلوگون كو بدراى تمى-

Scanned By Amir

"مل بحکوان کی سوکند کھا کر گہتی ہوں کہ کلدیہ میرے بیجے آیا تھا اور اس نے مرے باکی منس کی تھی کہ جھے الى فرزندى على كواوردومرے جوابا يرے ياتى نے اے کہا تھا کہ مڑا ہم فریب اور آپ میاحب حقیت اوگ يس- مادا تمارا ماراكم مورت على ناطبيس ادر الرقم والتي الند ہوتو مری بی کے ہاتھ کے لئے موال کرنے کے واسطےاب بزرگوں کولا ڈاور میرے دشتہ کے لئے میدلوگ بذات خود لاسا گاؤل آئے تھے۔ تب ماکران لوگول کی منت اجول کے بعدمرے بانے مری کلدیہ ے شادی کرائی۔ میں آئ ہے بات بطور مجبوری آپ سب لوگوں کے سامنے کھولنا جا ہتی ہوں کہ ش جب سے اس حویل ش دان من کرآئی ہول میری ساس نے جھے بے مسالا كى كوغريب، كتوار، كمنيا خاندان والى جي طعنول كى ضریل لگانے کے ساتھ بھے بربدالزام بھی لگا دہی ہیں کہ اس و لي من جو يرس اور غالباكس جن ي كابيرا بوه المن اين كواريف عماتمولا في مول "-

"ال الولي بات كوئى جموت ب" سنة الى في درميان على أو كته الوسة كها - "على في مندد جوتى سے درميان على أو كته الوسة كها - "على في مندد جوتى سے حساب الكوايا تعالم اس في ميرى مبو كے منسن بركوئى جن عاشق ہے اور دنى اس كے ساتھ لگ كر تمها دى دو يلى على آميا ہے" -

وہاں موجودایک پڑھا لکھا ملہ دار صفحا ارکر ہنااور منتق تائی کا ول جلاتے ہوئے بولا۔ "اری بلکی ہونے اس مندو جوث سے اس حوجود فیر مرئی محلوق کا مندو جوث سے اس حوجود فیر مرئی محلوق کا حساب لکوایا ہے، جس کی اپنی زعری کا کوئی حساب کیاب میں سے سادولور لوگوں کو بے دو ف بتانے کے لئے النی سیدھی یا تیں گا تھ کر چیے ایشن تا ہے۔ یہ جادو، ٹونہ او پری معاملات کو بھمااس کے بس کا الیس ہے۔ یہ جادو، ٹونہ او پری معاملات کو بھمااس کے بس کا الیس ہے۔

دیپا جب زیادہ می روئے پٹنے گی تو سنو تائی جو ایے خصر رقابور کے ہوئے گی ای نے ایک زوردار میٹر

اس كور برمارتي موع كهار

وحمتاخ ، زبان دراز تیری بهجرات که و دو محلی کی چوثی ذات کی چهوکری میرے مند کیے '۔

میدد کھے کر کلدیپ برق رفآری سے آگے بڑھااور اس نے سنتو تالی کا ہاتھ کر کر انہیں ضعے سے بیچے و مکیل و ا

"المالى ايمت بوئي" كلديب في على المجين

کہا۔" اب آپ میری تظریف ماتا کم ایک چنوال زیادہ ایس۔ آپ نے میری بے قصور، معصوم دفادار پی کولنگسل میں۔ آپ نے میری بے قصور، معصوم دفادار پی کولنگسل کے ساتھا ہے طعنوں، کالیون کے تیروں سے چھلٹی کررکھا

14

"ال ، ماتا تى اكدى بعيا بالك سيح بولتے بين الك سيح بولتے بين "قريب كرے مانانے كما۔" آپ واقى و بيا بعالى كو بين بين " مانانے جب اپنے بين " مانانے جب اپنے بعائی كا بين كرتى منتو تائى اور بود كيس \_

"ارے دولو ذن مرید ہے، و بھی اپنی دیا ہمائی
کو عواض لگاہے۔ ہاں، ہاں کون بیس اس کینی کی
تائید کرے گاہے تیرے چی کے نشے، آ دارگی کے
لئے فرچہ جود تی ہے۔ میرے لئے آئ ہے تم دولوں
نا خلف مینے مرکئے"۔

"ماس بى! آپ كے مند بىل خاك، بمكوان ميرے چى كى زندكى درازكرے"۔ديايد جلد كہتى روتى مولى كلديب كالم تحد جومتے ہوئے بولى۔

درمیان می ایک محله دار بولا یه دسنو تائی! برودت این بچول کوکو نے دینے کے علاوہ ان کی موت کی پرار تھنا ند کیا کر بین کمی تھولیت کا بھی ہوتے ہیں'۔

"میرانو خوداس خوست اورکونت بحری سائل سے کمری حو بلی میں بی و وہتا ہے"۔ ویپائے آنو بحرب لیے بھوٹی ایج میں آج ای پھوٹی ایج میں آج ایک بھوٹی کھوٹی ایج میں آج ایک ایٹے کاؤل کے ساتھوائی پھوٹی قسمت لئے واپس اینے گاؤل بیل جاؤں گی"۔

دونبیں و بیاتم ایسانیں کروگی''۔ کلد یہ نے اس ユリニタをえたるととと

" مجمع نہ جا ہے ہوئے محل اپنے من پر بھاری پھر ر کمنا پڑے گا'۔ دیما نے کلدیپ کے باتھوں کو جوسے ہوے کہا۔" میرا اب ساس کی کے ساتھ کز ارانہیں

اآپ میری دیدی اوتن کی طرح میں '- مانانے آگے بور کہا۔"آپ نے مارے سارے براوار کو بہت بیارویا ہے۔ ہماری ماتا نے تو جمیں صرف پیدا کیا ہے یا ہروقت ہے جاتی دیکار، ڈانٹ ڈیٹ اور کوسے دے دے کراس و کی کے سائل میں اضافہ ی کیا ہے۔ ہمائی آپ جاں جا کی گی گی آپ کے ماتھ جاؤں گا"۔ " البيل ماناء تم الى ماتا كرييني مو"ر ديمان ات معجماتے ہوئے کہا۔" تمہاراح ان کے ساتھ رہے کا بادرتم رئيس كماتے سے كمرے سے بور كال جہيں امِما كمانا بينا اور يمننه كواكل كبرے موليات ملى إلى-المارے گاؤل كى غريب مجمونيرون من حميس بدهكل دو رونیاں می ل یا تیں گی"۔

' وتنبین بھانی تم بے شک وہاں بھو کار کھناروٹی شدینا ملکن میں می صورت میں آپ کے بغیر تبیس روسکا ''۔ مانا في منالى الدار على كما

م ما مر کور کی کیری وہیں ما جہاں کا تراخمیر ہے"۔ تال منتونے منہ عاكر كہا۔" تيرا چرود كي كرميراول خراب ہوتا ہے ۔

" إن بإل ش جارى مون، ش يبال زياده ور رو كرآب كو بريشان فيل كرول كل"\_ ديها في روت ہوئے سرکھا۔

سہا۔ "سنو! ممکوان کے واسلے کھ خیال کر"۔ ای ووران ایک ملد وارنی بولی۔ ' اتن کشورول کی مدین مل الل ای می بوی درای گتافی که حاف کردے"۔

"و چے کرادر جااہے گرونع ہو"۔سنو تالی نے اس علددار في كے لئے ليت موسے كها۔"كاش! تيرى الى زبان دراز منوس اور چنٹ يمو مولى تو تھے ون عس تارے

نظراً تے"۔ کھر تاکی سنتو نے اپنے سینے پر زور زور ز دوبر مارتے ہوئے کہا۔" ارے مرے دل کو چر کے و محموال من جملی کے جمید ہوئے میں اور می مجت اس

ن ہے"۔ " بھگوان کی ناشکری نے کرسنو!"اس نے جوایا کھا۔ " ترى بهوات الطيرك اورقد بت كه لحاظ ا آئ منفرد للش و نکار کی مالک ہے ۔ کاش واقعی میری بود موتی ادر دوم سے سے کام کائ ش محی بہت چست ہے۔ایک میری بہو ہے جوقد کا تھ ، رنگ روپ سے بھوان کی بنائی مونی عجیب ی شے ہاور دوسرے دو مسلندی کا و میر

"اجماعها ويهال عالى عيالى على وعظادي کر تھے یہاں سے نکلواؤ''۔سنتونے جب اس محلہ دار ٹی کو ر جمل کما تواس نے بڑے وصیف سے سے لکا تک زبان

جلاتے ہوئے بڑی کڑی اس کس۔

"ادی میرے منہ ہے اپی بہو کی معتب من کر تيري تن بدن عن آك لك في نار تيرااور تير عاندان یا ہم لوگوں سے کیا جمیا ہے۔ ارے تو نے اور لالہ نے عیش اوراس کے پر اوار کا وہ حق دبایا ہوا ہے جس کا دہ سے معنول من حقدار تما"۔

" جامبا، بوی آئی مجیش اور میری بهدی و کالت كرفي والى أسنوف باته نجا كركمار

ای دوران دیمارونی مولی این کرے می ملی كن كديب مانا إلى ما تات الحف على منو دونون بیوں کوکوسنے دینے کے ماتھ میں ذکو لی کرنے گی۔

اتے کس لالہ ان کے درمیان آیا اس نے اسے سائے بڑا ہوالوہ کا بڑا یائے اٹھا کر کلدیے کودیے

ہوئے کیا۔"لواس سے بیرامر کول دو، جھے مارددر کاش شسمر جاؤں"۔

كايت

سنو تائی نے طاق میں پڑی مورٹی کی جانب منہ کرتے ہوئے کہا۔"اے بھوان جھے افھائے اس روزروز کے سیائے سے بمری جان کی خلاصی تو ہؤ"۔

" پہائی آپ بھے ہمرے سے کے دویے دیں ہی نے بھی اس خوست ہمری ہو کی بھی تیس رہتا" ۔ کلدیپ نے لالہ تی سے کہا۔

نے لالدی سے کہا۔

" نوتن مرکی او اور دیااس و لی کو چود کے جارے

ہو"۔ لالد نے ایک زوردار مجٹر مار تے ہوئے کہا۔" أدهر
مانا چیں اور شراب کے نثوں کی لت شی پڑ کیا ہے۔ یہاں

یکھے کون رہ جائے گا۔ چیا کی آگ کے محتظر ہم دوٹوں
بڈ حابد می ..... او ایسا کررسوئی سے ماچس لاکراس و لی کو

"با بى بى بى كيا اس و فى كوآ كى لكاؤل كا" - كلدىپ نے ابنا كال سبلات موت كمار" اس و فى ش كلدىپ نے ابنا كال سبلات موت كمار" اس و فى ش آك تو اس وقت سے كى مولى ہے جب سے آپ نے ابنى ضد، به ف دحرى كى وجہ سے بيا شكر ديال كا اصل حق دبا ركھا ہے جوان كا جائز حق ہے" ۔

"میں نے شکردیال کواس کے جمعے کے بینےوے دیئے تھ" ۔ لالد تی نے کہا۔"اس نے اپتا مصد مرے آگے نظادیا تھا"۔

"کین ده کھادری کتے ہیں "مکلد یپ نے کہا۔
"اباے کنےدے" ۔ لالہ تی نے ہث دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

و لی کی ملیت کے لئے زور نگا نے می سمی صورت بھی می اس و لی کاایک اٹے می اس لا کی انسان کوئٹ دول گا"۔

برمعاش کے ہاتموں میارہ کی میارہ دکا نیس کوڑیوں کے محادث کر دی ہیں'۔ مانا نے نشے میں ڈولی آواز مدس

"الوآج نانی کا کیز ایمی مجھے کھوکے مارر ہا بہے"۔ لالہ فے جھنجمل کر کہا۔ اشتم دونوں جاؤم مرکی بلاسے بھاڑ میں۔جواولاد سکھ ندے سکھاس کا ندہونا تی بہتر ہے"۔

لالدكى يملے مع جود معينوں عي ايك اوراضاف اس وقت مواجب كورث في لالدوظم وما كروه اسيخ بما في متفرد یال کوکل حو کمی کا آ دھا حصہ بطور حق فلال تاریخ تلك دے۔ال عدائق عم عالدنت كو ياؤل في اللہ عا زین تکلی محسوس ہوئی۔ وہ ہڑ بڑا کر پریٹائی کے عالم میں مولدر مکدادرا یا کوایے ساتھ لے کرسید ماوکیل کے یاس كينيا وكل في اس كى يريثانى كراف على حريدا ضافيد كرت موسة الصموره ويا كدوه في الغور عدالي عم ير مقرره تاریخ پاس کی میل کرتے ہوئے اپنے بھائی کا مائز حل وے۔ورنداے مقروہ تاریج کے بعدروزاند کے حساب سے پہلے پندرہ وان تک میں رویے جرمانہ ہوگا اور مجر سولیوی ون مظرد یال شرا ما ہے تو اس برعدالت کے محم کے خلاف محم عدولی کا کیس مجی بوسکتا ہے اور اس کی مزا کم از کم تین سال قیداور دو بزار دو یے جر مان موعتی ہے۔ دوسرا راستہ وکیل نے لالہ کو بیہ بتلایا کہ وہ عدالت کے اس معم کے خلاف اِنی کورٹ میں اویل وائر کروے لیکن اس میس می اس کے جیتنے کے مرف 20 فیصد حالس ہیں۔ولیل نے ایل کا فریہ بمدھیں۔2500 مالکا تھا۔ يادر بالنار ماندش والماده ويقوله تعار

یادہ سے الرواسی وہ مان اور ہوا۔ وکیل نے لالہ کی گھری سے بات کر کے بھی تھمادی کہ عوالت کا تھم میہ ہے کہ لالہ اپنے بھائی شکرد یال شرما کوجو ملی کی کل حمیارہ وکا توں جس سے بھی حصہ دے۔ مید دکا نیس مہلے بی اس نے کھنال بدمعاش کے ہاتھوں فروخت کر دی تھیں۔ بیایک اورد ہو بیکل مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔
لالہ کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ایا اور مولدر سکھ
اسے طفل تعلیاں وے دے ہے۔ بہت مشوروں ، موج و
بیار کے بعد لالہ کو بیمشورہ ملا کہ وہ شکر دیال کو وہ رقم دے

گر جان چیزائے جو اس نے دکانوں کی فروخت سے حاصل کی ہے میکن اس میں سے بقول لالد کے مرف -/60000دویدہ کئے تھے۔

ودسرا مشوره است بيد لما كدوه افي بقيدر بانش والى حویل بھائی کووے دے اور یا جورام اس کے یاس موجود اے وہ اسے یاس دی اور رائش کے لئے کوئی مکان كرار يرف ل عدال عدايا اور محل ك جداوك فے اور اس سے اس کے حصد اور اللہ کی حالیہ مالی، ویکر مریشاندں بر بات کی فی تو محکردیال نے بوے ضمدادر أحيث يخ ش اس وفد كونكا ماجواب دية موع كماك عل تو في كر تياره دكانوں على المائع يا كا دكاني اول کا یا مجھے اس کی موجودہ قیت لا کورویے ہے۔ تاہم اس ش خر درمقدمد و عرافرا جات ملا كرساز مع تمن لا كم لول كارمدالت في لاله كومقدمه كاخر جد جي عدالي زيان ش Cost کتے ہیں دو ڈالا تھا۔ تاہم اس حو کی کا ادیری حديد ع حكرويال في بمرا تكادكرديا قا-ال في ایک اور جیب سنلہ کوڑا کر دیا تفا۔ ایا اور علّہ کے ویکر يزركول في است لا كو مجما إكداد لدى مانى حالت اورحو على کے حالات بہت نا گفتہ ایں۔دولوتن کی جوان موت سے نامرف تدعال ب يكدمانا كويمي نشرك لت لك كي بيد اس کے علاوہ انہوں نے اس سے حو کی کے اعدم موجود يراسرار تلوق كالبحى ذكركيالمكن بيسب من كرمجي فتظرو مال كا مخت ول رئي يراير بمي زم نديدا\_

" مجھے لالہ کھر بادی اور پریشانی دیکھ کرولی سکون ملا ب"راس نے کہا۔" لالہ ای قائل ہے"۔ " منیں مفکرویال! اتنا کھور نہ بن"ر ایک بزرگ

في كيا-" ووجيها بحل ب عقبالة خرجرا إمال "-

"شاکرنا بزرگوایس آپ سے مرف اتی بات کرنا بول" شکردیال نے ہاتھ جو ڈکر کھا۔"اس وقت کھال کیا قامیر ابد ابھائی جس نے پتا کے مرتے ساتھ تی بھے کچھ نامجہ چھوٹے بھائی کو جو بلی کے حصہ کے نام پر جھے چھ تھا۔ آپ کو کیا معلوم میں نے اور میری بی نے بھی نے کی کے ساتھ کس کس درکی تھوکریں جی کھا میں۔ ارسے ہم نے ساتھ کس کس درکی تھوکریں جی کھا میں۔ ارسے ہم نے ساتھ کس کس درکی تھوکریں جی کھا ایسے۔ ارسے ہم نے

من من المعرد مال مد با تمل التي طعم من كرر با تما كداس كرند سي تموك كي بموارنطق محسوس موري تمي -

"میری طرف ہے لال کو پینام دے دیتا"۔ اس نے آخری سب بندرگوں کوکہا۔" میں مقررہ تاریخ کواہتا کورٹ کی جانب ہے مطاشدہ حق لینے لائی آ ڈل گا اور مجھے اگر میرا جائز حق نہ لاقویش وہ کچھ کر گزروں گا جس کا وہ تصور بھی نیس کرسکا"۔

ان لوگوں نے جب بہ بات لالہ کو متالی آوال کے حرید ہاتھ یا وال کے حرید ہاتھ کے اوم بھی مشورہ کے لئے اوم بھی اُدر مات کے اوم بھی اُدر جاتا ۔ وہ جہاں بھی جاتا اے کی جواب ملا کدا ہے عدالت کے تم کے تحت شکردیال کواس کا آ دھا حسدلاز ما دینا بڑے گا۔

ادھرائے اپنے فائدان والوں کی طرف ہے ہی محققہ اندازے و مافی طور پر پریٹان اور بھی کیا جارہا تھا۔
ووسری طرف سنق تائی اور دیپا کے ورمیان سرو جگ کا محاف اس مد تلک کمل کیا تھا کہ ہر نے و میا اپنے گاؤں جانے کی وشم کی وے رہی تی تو ووسری طرف کلد یپ مسلسل مو یلی چھوڑنے اور کاروبار کے لئے رویوں کا تعاضا کر رہا تھا۔ سنتو تائی نے لالہ کو کہا کہ اگرتم نے حو یلی کومزید فروخت کیا تو شن جہت ہے کو کرآ تما ہم کے کورکرآ تما ہم کورکرآ تما

لالدی مالت اس چوہ میں ہوری تھی جے کی الے کر کرکی بند مجل مل مار نے کے لئے بند کرد یا ہواوروہ الے آخری بار ہاتھ یا دال مار میا ہو۔ رکھے کے لئے آخری بار ہاتھ یا دال مار رہا ہو۔

لالدنے بالآخر کی سے معورہ کے بغیر جیکے سے حو بی کا بقدرہائش کا حصد فرد شت کرنے کے لئے علاقہ کے برابر ٹی ڈیلرز اور مالدار انویٹر لوگوں سے رابطے شروع کر دیئے۔ کو اور مالدار انویٹر لوگوں سے رابطے سنو تائی نے کونے دے دے دے کر بھا دیا۔ یا جنوں نے اس او بری حصر کی قیت لگائی دو بالکل معمولی اور نہ ہونے اس او بری حصر کی قیت لگائی دو بالکل معمولی اور نہ ہونے کے برابر می لالد نے اس حصر کی ڈیمانڈ چارلاکو کی تی کی اس خوراد و اس کے برابر می الالد نے اس حصر کی ڈیمانڈ چارلاکو کی تی کی اس میں زود وقر ارد سے کرزیادہ سے زیادہ اس کی قیت ساتھ بیاستر ہزار دو بے لگار ہاتھا۔

سنو تافی کو جب حولی کے قروضت ہونے کی اطلاع کمی تو اروں کو اپنے اطلاع کمی تو اروں کو اپنے محصوص انداز میں جی و بکار کر کے سر پر اشالیا۔ سینہ کو فی کی ماتھا جا اگر کے سر پر اشالیا۔ سینہ کو فی کی ماتھا جا اگر کے سے دیاری کی فلک شکاف آوازیں دور در تک کو جے لیس۔

" بمگوان کی بندی اینا رونا دمونا بند کر ش تیرے آ کے ہاتھ جو ثانا ہوں ' ۔ لالداس کی جتنی ختیں ساجتیں کرتا ووا تانی بھڑ کتی۔

"عى قو بلى معدكة شرم عن" ـ اس نے دوتے

Scanned By Amir

ہوئے کہا۔''وہال فقیروں کی لائن میں لگ کر بھیک ماتوں والالنظر کھاؤں گی''۔

''نیں ٹیں ٹو ایبانیں کرے گ'۔لالہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔'' ہوش کرسنتو! و کھراس طرح زمانہ میں میری ماکہ شار مصام ''

رسوائي اورنو لي اچيلے كى '-"تيرى نو لي تو يورے علاقہ على جيلے عى الحجل كى

"النيس، من عي مخوس مول اب مي تم لوكون ني

ا چی اس بر بادی کا دیمن مجھے تی تشہرانا ہے"۔ "" مشہرانا کیا ہے تو ہے تی جاری بر بادی اور رسوالی کی سراسر ذمہ وار"۔ دیما اور سنتو تائی کے درمیان جی و لکار

کی سراسر ذمددار '۔ دیااور سنق تائی کے درمیان کی و بکار اور لزائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 'سٹو روز کہتی ہے کہ ش اپنے گاؤں لاسا جاؤں گی۔ جاتی مجی نیس بس ہروقت راگ الا پی راتی ہے کہ بس جازی ہوں۔ارے تھے اس حولی جیسا آ رام اپنے سر ہے ہوئے گاؤں کے جمونیز ۔ سی کیاں لے گا'۔

"معاف کرنا ساس می!" دیپانے طنزیہ کیے میں کہا۔"میرے گاؤں کا جمونیز امیرے باپ کی ملکیت ہے لیے اپنی اپنی کی ساتھ کی جس کے میرے آپ کی تاج کی جسی حولی کی جس کے میرے آپ کیاں حولی کی جہت بھی جست بھی ہے۔ آپ کیاں میر چمیا میں گی؟"

مین دون کا طرح جلتی تیری کمی زبان کاث دول گئا ۔ سنتونے ڈیٹ کرکھا۔

دیانے الکیوں سے رونا شروع کر دیا۔" اچھا یمی ہات ہے تو میں ایمی المی کیڑوں میں اپنے گاؤں جانے والی بس میں موار موجاتی مول"۔

ومنہیں جیس میں بی اسموان کے واسلے تم میں مرید ذكل ورسوا كرف والا فيعلدنه كرواك لاله في في بات سنبالني كوشش كرت موسة كما-

ادمیں سرعی! آپ جھے ندروکیں '۔ دیانے کھا۔ 'بیتن کریں میرے بھال سے جانے کے بعد ثاید ال و في من اس مثاني بسكون أ ماك "-

"لال ال الموى آسيب زوه كوندروكو يستوف لاله ے كما كروريا كو كا لب كركے بولى۔" جا دلع بو تیرے جاتے متوں قدموں کے ساتھ تیری وات ہے ہے جن بوت ماری با کر آہوری کے '-

"منتواش بتناس كمرادر بريواركوسيث كرركنا ما بتا ہوں تو اتنای اے بھیرنے بس تی ہولی ہے '۔ لالہ في منو ع كما " محد بعوان كا فوف كر ال طرح به بيون عالم المن الريا-

ودنيش بنيس اب اس توست ماري كا منتبس و يكن

"مل مى ديا بمانى كرساته كادس مادن كا"\_ ماناورمیان عی نمیانے کہاں ہے آگیا تھا"۔ " کے جااینے اس جینے جری کواینے ساتھ '۔سنتو نے دیار چلاتے ہوئے کہا۔

دیا مانا کے قریب آئی اور اس نے اس کے الول بر باتھ بھیرتے ، روتے ہوئے کہا۔ 'جیس ، میرے بحالی تم نے اپنی ماتا، یا کے ساتھ دہتا ہے۔ ان بوزھوں کو تہادے ہارے کی اشد ضرورت ہے"۔

" تنييل بعاني اليس شرق بم بين بعاتيل ع ول فاص محبت می اور نہ ہے'۔ مانانے کیا۔ " یا تی کواگر ہم دواول بھائیوں سے انسیت ہوئی یا آئیں کھ اورے مستعبل کا خیال ہوتا تو یہ یقیناً ہماری بوری حو کی بعد وكانون كالحكح ماري كاسوداته كرتے\_اب بم دونوں بحالى کیوں، کوچوں میں کوں کی طرح و محکے کھاتے رہیں Scanned By Amir

کے۔وکمولیانا پھانے اپنائل عدالت کے ذریعہ مانگ لیا بے باتی نے اپی ضدیت وحری کے وض اپناسب وکھ كموديا بجود واسية سف كاكرد كمنا عاسة تف"-" حماح، کوال کرا ہے تھے تیزیس ہے کہانے باب سے سامنے سے س متم کی ہے ادبی والی ہاتم س كر رہا ہے ''۔ فالہ کیدار ہاتھ نے جھنجلا کرایک زوروار لات اس کی کریس بردی۔

"آب ب ثک مجے جان سے ماروی عل نے برصورت على بحالي كرساته جانات السيال مرسمتا فازجمله ماناتے مرید حربولاتھا۔

تيري اكريمي إعيها (مرضي) بياتو مامر، ولع مو، عماب محمدو كفيت يوس اول ا

د ما تمور کا در بعد حویل سے بل کی۔ لالدادرستو تالی کواس براتنا عصرتها که انبول نے اسے رکنے کا محل جيس كها۔ ولچسپ بات سيمول كه مانا بحى اس كے ساتھ

كلديب كهدوم بعد حوالى ش واليس أيا اورات جب دیما اور مانا کے بول دو تھ کر جانے کاعلم مواتو اس نے بوری حویل سریر افعالی۔وہ بار بارستو تائی اور الد しいとかとしんりいっとこ

موجمي دفع موجاً"-الالت غص سمطوب مو كركها يامين تم لوكول كي شكول اور حركات عدا تناعا جزآ عما ہوں کرمیراول کرتا ہے کہ مب کوذرع کر کے خود آتا التعيا كرلول .

" يه كا مسلم كا مكلم ي في كيار " ليكن آب ميرامتا مل كريي .

" چی تیراکیهااورکون سامئلیل کرول منتل کے اندمے تھے یا منیں ہے کہ آج کل اس حو کی کے ساتھ کیا تشخنائیاں اور کیائر ایک رہاہے۔ بھٹوان کسی وحمن کے ساتھ بھی ایسے حالات پیدا نہ کرے جن کا سامنا ہم کر

رېيل -

" بہا تی اب بی اپنی ذرا اور زبان کمولوں گا آو آپ بی بی بیل کے کہ میں گیا ٹی کا مرتکب ہور ہا ہوں "۔ لاللہ نے اپنی مغیوں کو مجھے اور شدید خصہ میں فراتے ہوئے کہا۔" ہاں و بھی اپنے دل میں دبی بھڑ اس نکال کر میرے اصعباب کو مغلوج کر"۔

" پاتی! آپ نے اپنی عی کس مرے پر ہوار کی جاتی ہے۔ اپنی عی کس میرے پر ہوار کی جاتی ہے۔ اپنی عی کس میرے پر ہوار کی جاتی ہے۔ اس کے دوجے کی ہے۔ اس میں گیا۔ " میں اور کہتا ہوں ۔ ..."

الم خلف ، آ کے بول دک کوں گیا؟" لالہ نے کس کر کیا۔ " واجعی جھے کوکے دار کر میرے سینے میں کس کر کیا۔ " واجعی جھے کوکے دار کر میرے سینے میں ا

میں اور ہے۔ "کاتی! آپ مجھے کاروبار کے لئے کم از کم چیس بزاررو بے دیں" کلدیب نے کہا۔

مع کیاں کاروبار کرے گا حو لی کی تمام دکانیں تو فروشت ہو چکی ہیں '۔لالد نے کہا۔

" پہائی! آپ جھے متا کی کہ جھے کاروبار کے لئے روپے دیں کے کہنیں؟" کلد یپ نے دوٹوک ہات کی گر لالٹال کیا کہ چھے نہ کہ کروں گا۔ جھے ذرا مالات پر قالد پا

لیتے دے۔ لالہ نے کمیش کوجو کی بلا کراسے تاکید کی کہوہ ہر حال میں مانا اور دیما کووائی لانے کی کوشش کر ہے۔ اُدھر کلدیپ نے بھی گاؤں جانے کا اعلان کردیا تھا۔

ادم علمہ کے ہزرگوں نے شکردیال کو اس بات پر رامنی کرلیا تھا کہ اس کی بقید ہود سے دیں گے۔ دوروز کرر گئے لاسا گاؤں سے کوئی ندآیا۔اب تو لالہ تی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ بو کے ساتھ ودنوں بٹے بھی ہاتھ سے لکلے جا رہے تھے۔ لالہ تیسرے روز امارے کھر ابا کے یاس آیا اور اس نے ان سے مشورہ کیا

Scanred Sy Lunb

\*\*\*

اُی روز تقریباً شام کے وقت اللہ کی جو لی سے سنو تاکی اور اللہ کے رونے کی کان پیاڑ جالان کی آ واز آنے گئی۔ پورے کلے کی طرح ہمارا خاندان بھی بڑیدا کر جو لی پنچے تو وہاں ہماری نگا ہول کے سامنے اللہ زیمن پر پڑا بوے مُرے طریقہ سے اپنے ہاتھ کی دوے اپنا سر پینے جا رہاتھا۔

"اے بھوان بھے افعالے، میں اب جینے اور ذیانہ کومندد کھانے کے قابل نہیں رہا ہوں"۔

ادهرسنتو تالی این روای اغداز می این دونوں ماتعوں کا مکدینا کرمین پنتے ہوئے گرید کردی تی کدارے ہم لٹ کئے، ہمارا سب پچھ دو کمبخت نا ضف کلدیپ نہ جانے کہاں لے کر ہماگ کیا۔

لالدنے زیمن پرگرے جب ابا کودیکھا تو وہ جست
سے اٹھ کران کے سینے سے چٹ کرروتے ہوئے ہوگا۔
"ارے عظیم یزرا میرا کھی جس بی جس بریاد ہو
گیا"۔ وہال موجود کی محلہ دارنے اسے ادر سنتو تا لی کو پائی
بیوایا۔

"ارے کو منہ ہے جی پھوٹ کھ ہا تو ہلے تم لوگ بول کول کلپ دہ ہو؟" ابائے جنجلا کر کہا۔ "کفدیپ میرے سیف کی جائی چرا کر اس کے اندرہے ایک لاکھ بنتیس بڑاراور متر وتول سونا کے کرحو کی

ے ہماک کیا ہے'۔ لالہ نے بری مشکل سے روتے

١٠ الم الم

ہلایا کران کی اطلاع کے مطابق کلدیپ چوری کرکے
اپنی بھی اور بھائی کے پاس الاساگاؤں کی جانب جا تاذیکھا
گیا ہے لیکن ایک اور مشکل ہے آپڑی ہے کہ آپ کل
برسات کی شدید بارشوں کی وجہ سے لاسا سیت تقریباً 19 کا
گاؤں عی شدید بار آئی ہوئی ہے لیڈا دہاں اکوائری یا
چھائے کے لئے جانا نامکن ہے۔ نیز اس تھانیدار نے بھی
بہ ہلایا کہ لاساگاؤں کلک پہنچ کے لئے فقد ایک کھائیا کر
دشوار کر ارداستہ ہے لیکن پہلے اس کے لئے اس سے چیجے
دشوار کر ارداستہ ہے لیکن پہلے اس کے لئے اس سے چیجے
دشوار کر دارداستہ ہے لیکن پہلے اس کے لئے اس سے چیجے
ایک گاؤں 8 میل دور تھس جانا پڑے گا اور پھراس رہے
سے بھی یوی شکل سے لاساگاؤں تک رسائی ہوگی اور وہ

"بس تھانیدار صاحب! ہمارے نصیب تی چوٹ ملے تے " سنق نے روتے ہوئے اس تھانیدارکو جوایا تظایا۔ "کبخت وہاں ایک آسیب زدہ کوری چڑی والی نے میرے بے حتل بنے کواسے حسن کے جال میں پھنے الیا تھا"۔

ا بھی تھانیدار حولی علی بیشائی ہوا تھا کہ ملاقہ کے تھانیدار کو یہ تھانی ہوا تھا کہ ملاقہ کے ہوئی کی بیشائی ہوا تھا کہ ملاقہ کے ہوئی کی بیشائی ہوا تھا کہ دار کو یہ ہولتا کی فیرسنائی کہ لاسا گا ڈل کی جانب جاتی سڑک جو تھس گا دُل علی ہے، وہاں سے ایک ٹوجوان کی لاش ہو گئی ہے۔ خیال ہے کہ بیلالہ کے بیٹے کلد یہ کی لاش ہو گئی ہے۔ خیال ہے کہ بیلالہ کے بیٹے کلد یہ کی لاش ہو گئی ہے۔ بیٹے رالالہ اور سنق تائی پر کئی آ تائی کی کرنے ہے کہ نہی ۔ لالہ نے اپنے ول پر ہاتھ رکھا اور دھڑ اس سے کم نہی ۔ لالہ نے اپنے ول پر ہاتھ رکھا اور دھڑ اس سے زمین پر اوند سے مرد کر گیا جبکر سنق تائی نے آ خری مد تک و فیال کرنا شروع کر دیا۔ جس جس نے بی فیر تی وہ و کی جانب ددڑ آ آیا۔

(بر بل رنگ بدل بر کمان جاری ہے)

الكن و ف و جها القاكر تير الاستكرديال كودين كي في بمثل الك لا كويا برار دوب برا الكراد و بال مثل الك الا كويتيس الك الكويتيس الك الكويتيس برادروب تي الك الكويتيس برادروب تي الك الكويتيس برادروب تي الك الكويتيس الكرادروب تي الكراد والكراد والمردوب الكراد والكراد والمردوب الكراد الكراد والكراد والمردوب الكراد والمردوب الكراد والكراد والمردوب الكراد والكراد والمردوب الكراد والكراد والمردوب الكراد والكراد والكراد

عام میں پوچھا۔ ''دو میں نے شکر کودینے کے لئے کمی سود خورے ''میں بڑاررد ہے سود پر لئے تھے''۔

"اچھالال او اب دل سے کیا جاہتا ہے؟" ای آدی نے پوچھا۔ کیا تو ماہتاہ کہ تیرے اپنے تی مینے کے خلاف پولیس عرب پرچدیا جاہتا ؟"

"ارے میں ان حالات میں ہے ہی ہوگیا ہول۔ میگوان کے واسطے مجھے اس گرداب سے نکلنے کے لئے کوئی راستہ دکھاؤ"۔لاک نے حو لمی کے موجود سب لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

و مال موجود زیادہ ترنے متنقه طور پراہے سکی مشورہ دیا کہ وہ کلدیپ کے خلاف ایک لاکھ پینیٹس ہزار روپے نفتہ اور ستر واولہ سونا کی چوری کا پرچہ پولیس میں وسے دے۔ بقان میں دھے بھاری سے سرخلاف جور کا کا میں سا

تھاندیں جب کلدیپ کے طلاف چوری کا پر جدیا کیا تو دہاں موجود تھانیداد نے الٹالالد کیدار ناتھ کو ذکیل کرتے ہوئے کہا۔"شوم دی بٹی، کتے دی چی ا۔اس نے بڑی مشکل ہے دشوت لے کر پر چیکا ٹا۔

دوروز اورگزر کے شکاد ہے کا کوئی ہا لگاندلاما گاؤل ہے کوئی آیا۔لالداورسنو تالی کوئی فول بصد بات کے سانب ڈس رہے تھے۔ بانا ،دیپاکا جو لی ہے دوفورک سطے جانا۔کلد ہے کی جانب سے کی جانے دائی چوری اور پھراس کا جی ہائیس تھا کہ دہ کہال ہے اور سب سے ہڑھ کرفتکردیال کو وعدہ کے مطابق جو ٹی کے حصری صورت ش بھاری دقم دی توجوری ہو پھی تھی۔ علاقہ کی ہوئیس جو کی کا تھانیدار جو لی آیا اس نے

Scanned By Amir



0347-5179266





ماحب! ایک سوفیصد سی کهانی ارسال کرر با ایڈیٹر ہوں۔ ہارے علاقے میں ایک بے شار کھانیاں بھری بڑی تیں جو''حکامت'' کے مزاج کی ہیں مرمشكل يدب كدميرى تطيم كم بادر لكين كا و حنك مى مبس آتا۔ پر بھی ٹوئی پھوٹی تحریر میں کہائی ارسال ہے، أكر بيندآ جائے تو خود بى اس كى نوك يلك سنوار ليما۔

يه 1992ء كا زمان تما على آرى على تما اوران دنوں کماریاں جماؤٹی میں تما۔ نوخ کی زندگی پڑی حت اور ڈسکن والی موتی ہے۔ ہمارے لئے با قاعد ونظر پکی تھا اور اس کام کے لئے اون ش و الحرى موجود تھے۔ ایک کا نام رب نواز ور دومرا غلام محر تھا۔ ووثول بوے التع كمان يكات شفاور فوش حراح محاشف رباواز شادی شده تما اور اس کی شادی کوامی ایک سال مجی بورا فیس ہوا تھا۔ وہ اماری ہونٹ کے قریب بی میلی کوارٹرز ش ائی بول نامید کے ساتھ رہتا تھا۔ نامید ہوں آو امیل خاصی خوبصورت لڑ کی تھی لیکن قند کے معالمے میں مار کھا منی می راز، کا قد مارنث سے تعوز ای زیادہ ہو کا لیکن سڈول بدن می۔

ایک روز دن کے دی بج کا وقت ہوگا۔ تمام فی ک اسية اسية كامول على معروف تصر جب اما كك ليمل کوارٹرز کی طرف سے فی و بکار کی آ وازی سالی دیے لليس ـ الارى يونث اور فيملى كوار فرز ك درميان صرف ایک سرک موجود تی - ہم بے فی و یکاری کر قیمل کوارٹرز ک طرف ہما کے۔ وہاں اور لوگ بھی آیک کوارٹر کے گرد جح ہو مے تھے۔قریب جا کرصورت حال معلوم کی او بہات سائے آئی کدرب نواز نے اسے اور می کا تیل چیزک کر خود کو آگ لگا ہے۔ ہم نے آگے جاکر دیکھا تو رب تواز بہت فری طرح جل کرمر چکا تھا اور اس کی لاش نا قابل شناخت بوئي كي -

المسكة والعالمة والمعالمة والمعالمة

اطلاع مجوادی کمان کے بينے نے خود کئي کر لي ہاوروه آ كراس كى لاش وصول كرليس \_رب نواز كے خاندان والے آئے اور منا بطے کی کارروائی کے بعد لائل این آباني كاؤن لے كئے۔

رب نواز کی موت کوئی معمولی واقعیبی تھا۔ خامے وتوں تک ہناری بونٹ عل اس موضوع بر باتی ہونی رہیں۔ زیادہ تر ساتھیوں کی رائے بیٹی کررب توازنے ائي بوي كرئول عظماً كرفود كى عادريكى کہ تاہید کا حال جلن ٹھیک تبیس تھا۔ تاہید کی شادی رب لواز کے ساتھ زیروی کی گئی ہار میں تابید کی مرضی تبيل كى - چند ماه تك يدموضوع جنار ما جرآ مندآ مند ہم اس بات کو بھولنے کیے۔اس طرح تقریباً ایک سال کا المدازدكيا-

ا با مک ایک دن اماری بونث می اس خرے ملیل میا دی کہ رب تواز مرحوم کے باب نے بونت میں درخواست دی ہے کہ اس کے بیٹے نے خود میں میں کی بلک اسے مل کیا گیا ہے ہذااس سادے معالمے کی سے سرے سے اکلوائری کی جائے اور تامید کوشال تفتیش کیا جائے۔ امل بات میمی کدرب نواز کے باب کولسی نے اطلاع دی می کدان کی بدو اول چلن میک تین ہے اور وہ إدهر أوهر دوستيال فكانے والى مورث كى رشك تماك ناميد نے كى آشا كے ساتھول كررب نواز كونل كرواديا ہو

اس کیس کی اکوائری ہادے کرال صاحب کے سرو کی گئے۔ کرس صاحب بڑے جہائد بدہ اور مہم و فراست رکھنے والے انسان تھے اور ڈسکن کے بزے بابند تصاورات بأخول عيمى يزى تن كتي على كراح تے اور جو خلاف ورزی کرتا اس کو ایک سوا دیے کہ دوسرول کے لئے عبرت کا باعث ہو۔

وہ ہونے کے بعد تاہیدائے والدین کے باس

من فی تمی ۔ اس کو بوئٹ بی باوالیا گیا۔ وہ آئی تو خاصی کھرائی ہوئی تھی۔ اس پر طرہ یہ کہ کرتل صاحب کے رضب نے اس کو بالکل بی حوال باختہ کر دیا۔ دوران تعقیق اس نے کرتی صاحب کو چکر دینے کی کوشش کی لیکن وہ عام می دیمائی عورت زیادہ دیرکرل صاحب کے موالات کا مقابلہ نہ کر کی اور تسلیم کرلیا کہ دب تواذ نے خوالی نیا کہ دب تواذ نے خوالی نیا گیا۔

اس نے بیان کس خایا کہ بینٹ کے دوسرے لاگری غلام محمد کے ساتھ اس کی دوئی موگئی تمی جو برجمتے برجمتے ما جائز تعلقات تک کئی گئی تمی۔

"فلام محمد مان کیا۔ یس نے اسے دروازے کے بیچے چھپے کو کہا اور خود کنڈی کھول دی۔ جو جی رب اواز اندر داخل ہوا، دروازے کے بیچے چھپے ہوئے فلام محمد نے رب توان کے میٹے چھپے ہوئے فلام محمد نے رب توان کے میٹے یس بازوڈال کر جنز لیا۔ یس نے اس کی مدد کی اور ہم نے ل کراس کا کام تمام کرڈالا'۔ تاہید کے میان کے بعد غلام محمد کو کرفار کرنا ضرور کی فلام محمد میں ای بین میں لا محمد کی تھا ،اس لئے قورانی اے گورانی بند اے گورانی بند

فرمان قائداعظم

'الفاظ کو وہ اہمیت حاصل نہیں جواظال کو ہے۔ جھے لیتین ہے کہ جب آپ ملک کے دفاع اور قوم کی سلامتی کے لئے میدان میں اثریں کے تواٹی روایات کو برقر اررکیس کے ۔''

کر ویا گیا اور اس کی محرالی کے لئے گاروتھینات کر دی می میں بھی اس کاردیس شامل تھا۔

کیس چلا۔ غلام محمد ہے مجی کرال صاحب نے تعتیش کی اوراے اقبال جرم کرنے کو کہالیکن غلام محمد نے صاحب اورائی کیا ہے۔ پورا صاف انکار کر دیا کہ اس نے رب ٹواز کول کیا ہے۔ پورا ایک مہید انکوائری جاتی رہی اور کرال صاحب نے جرحرب استعال کرلیالیکن غلام محمد کا ایک عی جراب تعا۔

" بل بے گتاہ ہوں سر!" غلام محرایک علیات کہتا تھا۔" بیرااللہ بجسے اس کیس سے ایسے تکالے کا جیسے کھن جس سے بال"۔

جب کرل ماحب نے اس سے پوچھا کہ تاہید اس کے جاتھ کے اس کے جاتھ کیا اس کے جواب میں فلام جمد نے ایک اور میں فلام جمد نے ایک اور میں فلام جمد نے ایک اور میں اس کے جواب میں فلام جمد نے ایک اور میں کرتی تھی ۔ وہ فلام جمد نے بتایا کہ ناہید رب نواز کو پہند میں کرتی تھی ۔ وہ فلام جمد کو ہنری لگاوٹ بحری نگاہوں سے ویکھتی تھی اور اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی ۔ فلام جمد ایک شریف اور نیک انسان تھا اس لئے اس نے پہلے تو ناہید کونظرا نداز کیا مگر جب وہ بہتری ہراتر آئی تو فلام جمد نے اس کی خوب ہے عزتی کی اور یہ جی کہا کہ اگر وہ باز نہ آئی تو وہ اس کے کرتو ت کی اور یہ جی کہا کہ اگر وہ باز نہ آئی تو وہ اس کے کرتو ت سے دب لواز کو آگاہ کرد ہے گا۔

نامیر جنی کوناہ قامت جمی آئی عی فتنہ پرورتمی ۔اس نے اس مات کا بدلد لینے کے لئے غلام جرکو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔

برنو غلام محركا بيان تعار اصل حقيقت كياهي، ريكي كومعلوم ندكى - جيسا كديس يملي بيان كر چكا مول كركل ساحب كوالله تربه بهدفهم وفراست عطا كي محى وه غلام محر کے اعتاد اور الممینان سے بھے گئے کے مفرور غلام محرب گناہ ہے مراس کی ہے گناہی ابت کیے ہو۔ بظامر کوئی راستہ تطرفين آرا تماركل صاحب الديات كي كموج مي لك محظ كرامل معالمدكما ب

بالآخركرال صاحب في تاميدكودوبار وتعيش كى يكى ي والني ايكمى جواصل بات جانتي محى ـ أكرغلام فحد كابيان درست فعانو بحرنا بيدكا بيان مرامر جموث يرجى تما-ايك رات ميرى نائث ويوتى تھی۔ رات میارہ بیج کے لگ بھگ کرٹل صاحب دفتر آ مے اور مجھے بلا کر کھا کہ BHM کو کود و وای وقت کارو ساتھ کے کر جائے اور نامید کو دفتر لے آئے۔

ہم سب جران ہے کہ یہ دات کے دفت کرل ماحب کوکیا سوچی ہےاور پر جبس کیا متلہ بن کیا ہے۔ فیل کوارور دیک علی تھے جہاں نامید کو تران میں رکھا میا تفا تعوزی در بعد نامید کوکرش صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کری صاحب نے ہم سب کو دفتر سے اہر کھڑا ہونے کو کہا۔ ہم باہر کھڑے ہو مجع جہال سے اعمد کی آوازي صاف ساني د دري مي -

" مجمع ليتين ب كه غلام عمر ب كناه ب " كرش ساجب كي آواز آئي- دجوني دےوه أكل دو، شرحيي اس كيس ش موات دول كا .....اوركان كمول كرين لواكر میں نے خود حقیقت معلوم کر لی تو پھرتمارا بہت بُرا حال كرول كا"-

"أب كيامعلوم كرا ما يع بن؟" الميدك نيند یں ڈولی آ واز امجری۔ عَالبُ كُرْنَ صاحب نے جان ہو جھ كريدوقت چنا تمايو جو مركم كے لئے۔اس وقت الزم الكوانا أسان موتا ب-

" بھے تم ے کول ہدردی میں ہے تامید! کرال صاحب نے کہا۔"وفتر سے باہر میار جوان پہرے ر كرے بيں۔ اگرتم نے زبان ند كولى تو شر تهيں ان ك وال كرك فود جلا جادك كا يم جوتمبار عاتم بوگا،خود عی سویج او \_ اگرتم مرجمی جاتی بولو مجھے کوئی بروا

عى جائا تفاكركل صاحب ايدا بحى بحى نبيل كرل ك\_وه نهايت ملجع جوسة اورد يندارا وي تهـ وامرف نابيد كودران كي لئ ايها كهدب تهي .... اور تامير والتي خوفروه موكى كى اس في جو يان وى اوه مى مخترا يان كرد بامول -

شادی سے پہلے نامید کے اینے گاؤں کے ایک لڑے دلدارے ساتھ مراس تے اور وہ لدارے شاوی كرنا ما يتي تحي ليكن اس كي تحروا في مات تقي انہوں نے زیروی اس کی شاوی رب تواز کے ساتھ کروی جے اہیدئے ول سے تول تیس کیا تھا۔ اہید کے والدین کو چونکہ اٹی بئی کے مال جن کاعلم قعاء اس کئے انہوں نے شادی کے بعدرب واز کہا کہوہ نامید کوایے ساتھ ہونٹ میں لے جائے۔ رب نواز نے فیمل کوارٹر کے لئے درخواست دے دی اور جندی اے کوارٹرل کیا۔

رب تواز تاميدكو يونت كي يملي كوارثر على كي آيا\_ انجی ان کوآئے دی دن عی گزرے تھے کہ ناہید نے رب نواز سے کہا کہ یہاں اس کا ول تھ برد گیا ہے اور وہ والدين سے منے كاؤں جانا جائتى ہے۔ والدين كا تو بہانہ بی تھا، وہ ولدار کے بغیر اداس موکن میں۔

خررب نواز نے دودن کی میٹی کی اور نامید کواس کے گاؤں چھوڑنے کے بعد اسے مرچلا کیا۔ ناہید نے فورا ایک مورت کے ذریعے دلدارکو پیغام بجوادیا کہ آ کر فے۔ دلبداد سر کے عل جل کر پہنچ کیا۔ تاہید نے اے سارى موورت ومال بتانى اوراساسين وارثركا يدهمجماويا

Scanned By Amir

اور کیا کررب او از مع موم سے کام کے لئے اونٹ جلاجاتا ہادرمغرب سے میلے والی جیس ا

" على تماد ع يغير فيل روعتى ولدار!" تامير في ولدارے کیا۔ "تم افتے میں ایک ووون لاز ما کوارٹر آ کر محصل جایا کروئے

اب رب نواز کی عین ناک کے بیچ گناه کار کمیل ہونے لگا۔ نامید دلدار کے ساتھ رنگ دلیاں مناتی اور جب شام كوتمكا بادارب تواز كمرة تاتوكى دركى يارى كا بہانہ بتالی سادہ دل رب تواز اس کی بات م بیتین کر لیا۔ وہ النا پر بیان موجاتا اور نامیدے کہتا جاومہیں میتال لے چلا ہوں۔اس کے جواب علی تامیداے مرك دن جانيكا كمدكر ال ويل

ناميدرب أواز كرسائ برف كى جنان بن جائى جے سر کرنے کی کوشش عل بے جارہ ناکام عی رہتا۔ وہ اس صورت مال ے بریثان موتا کرنامید کواس کی کوئی یر داخیل محی \_ وه دلدار کی دندار یون میں مستعمٰی \_

ایک دن دلدارآ یا تو چی فرمند تھا۔اس نے نامید ہے کہا کہ اب وہ اس کے بغیرز تدوجیس روسکتا۔

"ہم كب تك جورى جورى لحت رين كي؟" دلدار نے نامیدے کہا۔ ' کھاایا کردکہ ادرے درمیان ے رب نواز کا کائنا لکل جائے اور ہم جیشہ کے لئے ايك اوجا ش

نابيدتو خود يمي يي ما ائل في السف ولدار س کہا کہ دوکل اس کے یاس آئے پرل کراس سطے کامل كرتے ہيں۔اس دن دلدار جلا كيا اور الحلے ون حسب وعدہ پھرآ میا۔ نامیدشیطانی ذہن کی مالک می اس نے رات کورب توازے کہا کہ کل وہ بونٹ سے جلدی محمثی كرآ جان، ات ميتال جاكر اينا چيك اب كرانا ے۔ بیان کردب نواز خوش ہو گیا اور ناہید سے وعدہ کیا -12 VALLET TEST BY EVEN

مب لواز سن سورے اونٹ عل جلا میا تو نو بے كريب ولدادا ميا الل في آت ى ناميد يوجي كدكيا يروكرام ہے۔ ابيد نے اسے اللي طرح مجادي كررب نواز كي آن يروه وروازه كي يتجيع عيب كركزا ہو جائے اور جو جی وہ ائرروافل ہو دو چھے سے اس کو جگز

مرابیا ی مواررب تواز ای موت سے بے خبر جو جی مرے میں داخل ہوا، پہنے سے دلدار نے اس ک كرون جكر لى اور ناميد في اس كى ناتلس ميني كركراديا\_ وہ وہ تھے اور دب ٹواز اکیلا تھا اور بے خربھی۔ دونوں نے ال كراس كا كلاد باكر بلاك كرديا\_

"ابتم آ رام سے یہاں سے کی کی نظر میں آئے بغیرنکل جاد''۔ ناہیدنے دلدارے کیا۔' باتی کا کام میں تمنالوں گا"۔

ناميديراس وتت شيطان كالنبه تعاءاس كاول بقر ين جا تفاراس في اين شوبركي لاش يرمني كاتيل جمركا اوراے آگ لگا دی۔ لاش جب انھی طرح مجلس تی تو علميد نے چنا جلانا شروع كرويا۔ إس كى جن و يكارس كر سب سے بہلے کوارار کل چینے والاحض غوام محر تھا۔ اس نے آگ بجمانے کی کوشش کی اور بزی مشکل سے آگ بچھائی تحراثی دیر جس لاش پُری لمرح مجلس چکی تھی۔

ناہید کا بیان لکھنے کے بعد کرنل صاحب نے رات کے ای وقت علم دیا کہ فورا تھن آ دی گاڑی لے کر جا تھ اورولدارکوا افا کر لے آئیں۔ بری تع دفاری سےسٹر کر کے فوجی جوان منہ اند حیرے دلدار کے گاؤں پہنچ مجئے اور اسے موتے سے انھا کر مرفقاد کرئیا اور نا کر ہونٹ کوارٹر ا گارویس بندگر کے بہرانگادیا گیا۔

كرن ماحب كواطلاع دى كى تو وونورا من كى ك اور ولدار سے کہا کہ ناہیر نے اقبالی بیان وے دیا ہے اس لتے بہتر ہے کہ وہ محل بیان دے دے۔ پہنے تو ولدار نے

FOR PAKISTAN

کرل ما دب کو چکرد سے کی کوشش کی لیکن کریل ما دب کے عظم پردونو جیوں نے اس کی مرمت کی تو دہ برداشت نہ کرسکا اور بیان دیے پر آ مادگی فلاہر کردی۔ کرنل ما حب کے عظم پر ناہید کو چی اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے اب دلدار کے پاس ا تکار کی گنجاکش می نیس کی۔ اس نے میں اپنا بیان تکموا دیا جو ناہید کے بیان کی تا تید ہی تھا۔ اس نادی کو ارفر گارد ہیں بند کردیا گیا۔

وہ عرش ناہیدے چھوٹا تھا۔معلوم نیس ناہیدئے اس پر کیا جادد چلایا تھا کہ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا ادر جلدی اس بے لگام عشق کی سزاہمی یالی۔

ای دوران رمضان المبارک کا بهیندشرور موگیا۔

غالبا دومرا بیسراروز و تعاریحری کے دشت تمام جوان حری

کھائے کے لئے محتے ہوئے تتے۔ مرف ایک سپاتی اور

ایک حولدار عالم جان کوارٹر گارو پر ڈیونی پر تتے۔ حوالدار

عالم جان بہت شریف اور نرم خوتے۔ انہول نے اپ

ماتھ ڈیوٹی دیے والے سپاتی کو بھی جیج دیا کہ دہ جی حری

کھا آئی انہول نے سپاتی سے کہا کہ دہ خود کھا آئے

اور میرے اور قیدی کے لئے کھانا لے آئے۔ سپاتی چا

اب کوارٹرگارد میں مرف عالم جان اکیے رہ مے اسے ۔ کام تو انہوں نے قانون کے ظاف کیا تھا مگر وہ برے متح ۔ کام تو انہوں نے قانون کے ظاف کیا تھا مگر وہ برے متوکل آ دی تھا۔ وہ عالم جان کی تفیات بجھ کیا کہ یہ آ دی ٹرم طبیعت اور رحم دل ہے۔ اس نے عالم جان سے پوچھا کہ باتی آ دی کرم مجے جن ؟

"سب لنگر پر حرى كھانے گئے جيں" - عالم جان في اسے بتايا اور كھا۔"كوئى ضرورت موتو جھے بتاؤ"۔ "جھے ماجت مورش ہے"۔ دلدار نے كھا۔"كيا

تم جي نشل خان تك لي جا يكته بو؟"

كرے كى جايال عالم جان كے پاس تحص اس

وقت وق انجادی تھا۔ ساتھ ی کچے فاصلے پر سل فانہ تھا۔
عالم جان نے راتھل ایک طرف رکی اور تالا کھول ویا کہ
دلدار کو سل فانہ تک لے جائے۔ دلدار تو موقع کی انتظار
شمل تھا۔ اس نے عالم جان کوایک طرف دھا دیا اور ہماگ۔
کمر اجولہ عالم جان پہلے تو گھیرا گیا ہیراس نے شور کیا دیا
کر" کی دیکر وقیدی ہماگ رہا ہے"۔ عالم جان بجیب سش
دینج میں بر کیا تھا۔ وہ نہ کوارٹر گارد چھوڈ سکیا تھا اور نہ تیدی
کو خوش سمی ہے اس کے ساتھیوں نے اس کا شورشرابہ
کو خوش سمی ہے اس کے ساتھیوں نے اس کا شورشرابہ
سن لیا اور وہ اور اور اور کھیل کر دلدار کو تاش کرنے گے۔

ادم دلدار تموزی دور تک بی گیا تھا کہ اے ایک خاری کا المنظر آیا۔ دہ فورا اس تالے بی جیب گیا۔ ایمی حری کا الم نظر آیا۔ دہ فورا اس تالے بی جیب گیا۔ ایمی حری کا الم جیرا تھا اس لئے اس کے دیمیے جانے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جد سپائی جیس ہوا گئے ہوئے اس تالے کی طرف آئے تو تالے میں چیپا ہوا دلدار گھرا کیا کہ اے د کی دلیا گیا ہے، دہ گھرا کر باہر فکل اور دوڑ لگا دی کر فوج کے سپاہیوں سے فکی کر کہاں جاتا انہوں نے کیوں میں اسے جالیا اور کی کر کہاں جاتا انہوں نے کیوں میں اسے جالیا اور کی کر کر دوبارہ لے آئے۔

مدعالم جان کی نیک نیل اور خوش تمی کی کردلدار دوباره بکرا میا درنداس کے خلاف تخت کارروائی مونی معلمہ۔۔

اس کے بعد مروری کارروائی کے بعد کر آل ما حب کے بعد کر آل ما حب کے تھم پر ناہیداور ولدار کوسول جیل مجوا ویا گیا۔
اس کے بعد میری اس بونٹ سے کرا پی ٹرانسفر ہوگی۔
ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ولدار اور ناہید کوچ وہ چوہ سال سزائے تید ہوگی ہے۔

یدرگول کی ایک کہادت ہے کہ موجھوں والی عورت اور کوتاہ قد عورت رہمی اعتبار نہ کرتا۔
(واللہ اللم)

Scanned By Amir

# دنیا بمرے دلچپ وجیب حران کن خریں



0345-7094506

وہ واحد ملک تھا جس نے کسی بھی حسم کی جگ بی شامل ہونے سے مسلسل انکار کیا۔ یہ بات کیل کرسویون کے اس فوج یا جنگ ساز وسامان کی کی ہے بلکداس ملک کے و جوں نے الوام متحدہ کے اس دستوں میں بڑھ تر ہر کر حدلیا لین کی محم کم مم جوئ سے بیدا جناب کیا ہے۔ سویڈن کے وزیر فارچہ کامل بلڈٹ کا کہنا ہے کہان ك ملك في بيد الن كور في دى اور يكامل آك -62-6662

مواخوری کرنے کے چند حرت انگیز فوائد موجوده دور على انسان كي معرونيت بهت بزير في

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

200 سال سے جنگ نہاڑی کئ

جدیدونیا کی تائ میں دنیا کے ہر ملک نے بھی نہ مجمى جنك كاحره ضرور جكعاب حين دنيا كاليك لمك ايسا می ہے جس نے گزشتہ 200 سال سے کی محک ے جگ اس الای بر مک سیندے نوین عل واقع ویرن ہے۔ آخری بار ای ملک نے 1814ء میں دوے کے ماتھ جگ اڑی تی جو 14 اگست 1814 مکو م مولی کین اس کے بعد سویڈن نے کی بھی بھٹ یں مدندلیا۔ کی اور دومری جنگ علیم میں بورب کے تمام ن جنگ جي سي د كي طرح شامل موسية ليكن سويدن

Scanned By Amir

ہے۔ سے کی براور ورزش کے لئے وقت تکالااس کے لئے کافی مشکل ہوتا رہا ہے اور انسان مارد ہواری کے اندرى زياده وقت كزارف كاعادى موجكا بيكن ايك ئ تحقیق کے مطابق کمرے ہامرنکل کر موا خوری کے فوائد جرت الميزين في كمان موافوري عداد بجيرو عصت مند او جاتے إلى ادر سائس كے امراض می جلا افراد کواجهائی فائدہ موتا ہے۔ جل قدی سے جمم كاندر معزموت خيات كوفتم كرف والميلز كي تعداد برعت ب جومس مخلف باربول سے بھاتے ہیں۔ کماس پر چل قدی سے مواج پر خوهگوار افرات مرتب ہوتے ہیں۔ موافوری سے جم عل قوانائی کا لول بھی برے ماتا ہے جس سے انسان خود کومحت مندمحسوس کرتا

جامنی کمر

محر تغیر کرنے کے بعد اے فنف رگوں سے حرین کیا جاتا ہے۔اس کھر میں رہائش پذیر افراد اسے كرسه على الى بدكا رك وروعن كردائة مل لكن کھاوگ ایے بھی بی جو ہوے کم کوایک رنگ شل عل رك دية إلى الدن على كى ايك ايدا كمرب جوبابر ے دکھے عل وعام ما علائے کراس کے مالک نے اندرے اس كا نفشہ بالكل بدل كردكوديا ہے۔ اس كمر كے الك نے بورے مركومائل ميم سے كا ديا ہے۔ ال محريل فرنجره يرديده وال بيرزه كاريث ميت تمام اشیاء جامنی رنگ کی میں اورتو اور اس مرے مالک کو جائن رنگ ا تا پند ہے کہ اس نے کا رجمی جامنی رنگ کی

24 سال مروس ميں 23 سال غير حاضري مارت کی ریاست مصا پرویش کے اندورشرک

Scanned By Amir

ایک تحیرنے الگ طرح کا ریکارڈ منایا ہے، وہ 24 سال کی سروس می کزشتہ 23 سالول سے اسینے سکول سے عائب ہے۔ 46 سال معینا کشیب اندور کے المیا آشرم سكول فمبر 1 من حياتيات بزهاني حمي سين كزشته 23 سالول می شایدی بھی سکول میں فرآئی ہوں۔ سکول کی رکیل سشما ولیثانے ہایا کہ سکینا کشیب 1990 ویں ويواس مهاراني رادها بائي كنيا سكول عن بطور تيجر مقرر ہو کی تھیں۔ وہ 1991ء سے 1994ء تک چھٹی پر چل محتیں۔ واپس آنے بران کا جادلہ اندرو کے اس اسکول می کردیا گیا۔ معثما ولیشائے بنایا کہ تنگیتا کی گیارہویں ادر بارموی کاس کی حیاتیات کی فیرے طور برسکول عراتقرری مولی لیکن آتے می دو بچے کی پیدائش کے لئے مل منب اور پر لوث كرفيس أسمى - اليس كام ير باان كے لئے كى خط يہے كئے جودالي لوث آئے۔

و قوائین کے مطابق کوئی جی استاد یا کی سال ہے زیادہ ای و بوتی سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ اندور کے محکمہ علم کے افریعے کول کہتے ہیں۔ سال 07-2006ء س میں ان کو بنانے کے لئے بھویال کے محکم تعلیم کولکھا كياليكن كاررواني نبيس موني \_ يركيل كمتي جي كدسكول عل حاتات كاورمى استاد تھے۔اس لئے بحوں كى ير حالى متاريس بول ي

#### اب جی مجرکے دھرنا دیں

دھرنا دینے والوں کے لئے ایک اچی خرے کہ النيس اب من عارض بسترك منرورت فيس يزاع كى بلك ان کا لباس می بد کام کرے گا۔ کوٹ تما الوکھا بستر جایانیوں کی سورہ کا متجہ ہے۔ جسے میننے والا تخت سے مخت زمن پر بھی مرے کی فید لے سکیا ہے۔ لولون ائرمیٹ لیٹ نامی برلباس نما بستر جایاتی مہنی کنگ جم کی مخلیل ہے جو مختلف قد کے حال لوگوں کی کرون اور

ناتموں کے مطابق خود کوالد جست کر کے آرام دہ بستر کی مل القياركر ليز بدائد موم كم مطابق كوث كى ولل مجی دی جا عتی ہے۔ اس کے اندر موجود اثرمیث كمبل اورزم كدے كاحراد عابداس كاورن بحى مرف 700 مرام ہے۔ اس لئے اے پہنا اور میں لے جاتا کوئی مشکل قیس اس کی قیت مرف 40 ڈالر ہے۔

# محيرا كمانے كى شوقين كلبرى

مرامحت کے لئے ہومنیدے نے باے يع وولول عل حول ع كمات بيل مكن امر يكه على أو أيك من مری می محرا کمانے کی ب مداوقین ہے۔ جون ک بالتوهمرى ايك آواز يردوزى دوزى آئى باور كمراكر حرے سے کھانا شروع کر دی ہے۔ تھرا کھانے عل معرف منی گلبری کی ایسی جزی دیکھتے پھی آئی کرچھے اس ك الحدول فزاندلك كيا موجواكي سكنديكي رك الغيرتمام محمراد محمة عى ديمة برب كرجالى بـ

# آ محمول كوتيزح كمت دينا

امريكه شرك جاني والي أيك في تحقيق على مما يا حميا ہے کہ ایسے افراد جن کی آ تھیں بہت تیزی کے ساتھ ادمر أومر حركت كرتى يل- وه يميريه ادرجلد بازى عمل فیصلہ کرنے والے ہوتے میں محقیق کے دوران ان لوكول كى أجمول كى تيزح كايت كاجائزه ليا كياجس عي یہ بات مانے آئی کرایے اوک بہت بمبرے ہوتے میں اور اینے متعمد کے حصول کے لئے انتظار کرنا پند جیس کرتے۔ محقق عل مایا کیا ہے کہ لوگوں کی آسموں ک حرکات کا ان کی فیصلہ سازی کی قوت اور اضطراب ے گہراتعلق موتا ہے اور اگران سے کوئی دقت طلب کام كردايا جائة ال على تاكال كا يمت زياده امكان اوتا المستخلف المائية المائية المائية المول كي تر

حركات ساس بات كالجى انداز ولكا إ جاسكا م كران کے دماغ میں اس وقت کیا جل رہا ہے اور وہ کیا موج د ہے ایں۔

# ار بول روبے کی کتاب

من كتاب كى تيت كروزون دار بي بوعتى ؟ ٹاید آپ کو یقین نہ آئے لین دنیا میں اسی کل کا بیں میں جو کروژول ڈالرز علی فروخت ہوئیں۔ وٹیا کی مبتلی رین کابوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام ہے الكوديكس ليستراكا بادريكماب لواردو واو كى كى سائنسی تحریروں یرمشمل ہے۔ لیوناروؤو کے 30 سائنسی رسالوں میں سے کوڈیکس سب سے مشہور ہے۔ بہلی بار ایک اگریز رئیس لینڈ لارڈ تھامس کاک نے 1719ء یس به ناور دستاویز خریدی به نامس کاک کوشارل آف لیشر ا خطاب ماتوای مناسبت سے تماب کا نام بھی كواليس ليستر مو حميار 11 تومبر 1994م كومعروف مان دیر کین ائیروسافٹ کے الک بل کیسٹس نے غديارك ميل فائن آرنس آكش وادس "كرستيز" (Christie's) عديد كماب تمن كرور أ غولا كودو برار ياغي سود الريس خريدي ادراس طرح كوديس ليستردنياكي مبکل ترین کتاب بن کی۔ پاکستانی رد بول عمل اس کی مالیت سواتین ارب رویے کے لگ بھگ بنتی ہے۔

# د سلوته<sup>و،</sup> میں چمپاخزانه

درفتوں پر بے مدسسے رفاری سے پائے ہوئے اور ارتے ہوئے جانور "سلوتم" کوسب نے بی و یکھا ہے۔ بیجانو را بی منسب رفناری کی دجہ ہے زیادہ الوجد مامل فيس كريا كيكن اب سائنسدانون كويقين ب كراس كے بالوں في مكنددواؤل كا ايك فزاند جميا ہے۔ جس می کیفر سے اڑنے والے مرکبات اور ایفی

#### كاغذ كے لميوسات

فیشن کے رنگ و منگ تو ہردود عی بدلتے دیے ہیں گرایک برس ویرائر نے تواسایک بالکل فی جہت دے دی ہے۔ بی ہاں، جولی ویلی نامی ویرائز نے مرف عام کافقر کی شیشوں کے در سے خواصورت البرسات اورد گراواز مات تیار کر کے لوگوں کو جران کر کے دکا دیا۔ انہوں نے کام والر پروف کا غفر کی شیئوں کے در سے کیا۔ سین ان کیڑوں کو بارش یا بانی کی بوجماڑ سے کوئی شطرہ نہیں بلکہ یہ بانی کو مخاوات کی شکل میں افراد ہے ہیں۔

## چن پرتا کمر

کس کو معلوم تھا کہ جدید نیکنالو تی کی بات کمر اور گاڑی ایک بی کا پر جا پہنچیں کے لیکن آسٹریا سے ایکن آسٹریا سے تعلق رکھنے والی ایک آ لوموبائل کینی نے بدی م کر دکھایا ہے۔ ایک ملین 374 ہزار لینی (1,374,451) ڈالر کے سونے اور سفید لینی دھات سے بنے الملین پاڑو مای اس وکش موبائل ہوم شی خواصورت بیڈروم اور بالی اس وکش موبائل ہوم شی خواصورت بیڈروم اور بالیس اس کے کئی وی سمیت زندگی کی تمام تر آسائش موجود ہیں۔ 40 فت لیے اس دکھن کمر ش نیکنالوتی کا موجود ہیں۔ 40 فت لیے اس دکھن کمر ش نیکنالوتی کا موجود ہیں۔ 40 فت لیے اس دکھن کمر ش نیکنالوتی کا موجود ہیں۔ 40 فت لیے اس دکھن کمر ش نیکنالوتی کا موجود ہیں۔ 40 فت لیے اس دکھن کمر ش نیکنالوتی کا موجود ہیں۔ 40 فت لیے اس دکھن کمر ش نیکنالوتی کا موجود ہیں۔ 40 فت کے ہوئے شرم فی فرق پر آسی کا دیا

کی تہدلگائی گئی ہے بلکدائی آ ٹوجٹک فیمی کرسیاں ہمی لگائی گئی ہیں جو بٹن وہاتے ہی تھت سے او پر کی جانب ہاہر آ جاتی ہیں۔اب جا ہیں تو وہاں بیٹ کر جائے تیس یا قدرتی مناظرے للف اندوز ہوں۔

## هواميل معلق ريستورنث

بھیم کی ایک کہنی نے وال بی بی بی کے شیر است ایک میں ہیں کے شیر افزانے کا دلیسے طریقہ متعادف کرایا ہے لین یہ فیاشت از انے کا دلیسے طریقہ متعادف کرایا ہے لین یہ فیاش برکسی کی بھی میں ۔ 165 اسٹ کی بلندی پر کمی فیاش برکسی کی بھی میں ایک ٹیبل کر بین کے در یعے معلق اس ریمورن میں ایک ٹیبل ریمورن میں ایک ٹیبل ریمورن میں ایک ٹیبل ریمورن میں ایک ٹیبل ریمورن میں گائے کا کرایے 11 ہزار 44 ڈالر ہے۔ ایمورن میں کیٹر کے میار جز شال ٹیس جبکہ ٹی بندہ اس میں کیٹر کی میں 303 ڈالر سے ایک ہزار ایموں کی توان فرائم کی ایموں کی توان میں ایک ٹیبل پر میمانوں کی توان فرائم کے ملاوہ تا اور پر مشال شاف جس میں شیف، ویزادر انٹریز کی قدمات حاصل ہیں۔ ایک دقت میں زیادہ سے میادہ تا شیز، عشاکہ اور پر نس میڈنگ کی میوان فراہم کی جارتی ہے۔ کی جارتی ہے۔

### مسلسل جنكزنا

دستوں یار شے داروں کے مطابق میاں ہوئ ، پارٹر دوستوں یار شے داروں کے ساتھ اکثر ہونے والی بحث اور جمکز ول سے وسط عمری علی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حقیق کے مطابق مسلسل ہونے والی بحث سے مردوں اور نے روز کا راوگوں کوزیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ دباؤ سے شننے کی برقف میں مختصہ مطابق مسلامیت ہوئی ہے۔ اس سے متاثر ہوتا انسان کی شخصیت یر مخصر ہے۔ کو ہتا ہیں

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ع الله

#### كمانے كافياع

ایک فراسی ریستوران نے کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے ایک انو کھا طریقہ اپنایا ہے۔ لوزون عن والعريستوران بريانا ش كا كول كوايل پلیوں میں کمانا بھاتے بریل کے ساتھ اضافی طور پر یا کھ قراعک جرماندادا کرتا ہے کے ریستوران کے مالک جيودال افرروف ايك مقاى روزنامدكو عاما كداكيل فورا ى احساس موكي تما كسي الم الوسف على بهت زياده كمانا منائع موجاتا ہے۔ على اس اقدام كے ذريع الك بخت بيغام دينا مابتا مول كونكه شي اتنا زياده كهانا ضالع موت تبیں و کھ مکتا۔ بہ جرمات کل سے نافذ العمل موج کا ہے۔ صارفین کو اس حوالے ہے پیلنی اطلاع دی جائے کی۔ ٹافورد کا کہنا ہے کہ یا یچ فراکس کا بر مان طامتی توميت كا باوران كابنيادى متعمداى حوالے عشعور اجا کرکرناہے۔

#### دوڑنے کے بعد چری کا جوس مینا

امر کمہ عل ہونے وال ایک محتل سے معلوم ہوا ہے کدووڑنے اور دیگر جسمال مشتوں لینی ورزش کے بعد چری کا جوس مینا انتهائی محت بخش ہے۔ ماہرین کا کہنا ب كد جرى كا جوى من سے دمرف تمكان كا احساس كم اوتاہے بلکردوڑنے کی وجہسے پھول علی ہونے والے وروے جی تجات ائ ہے۔ ماہرین کا کمنا ہے کہ چرین ش قدرتی طور بر موجود Antiaxidanta توست مدانعت معنبوط عانے عمل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

صحرا ش موتمنگ بول محرایش بر لمرف رعت بی دیت نظر آتی ہے۔

یو غور می کے محققین کے مطابق مسلسل بحث اور جھڑے ے موت کی شرح میں دو گنایا تمن گنا اضافہ موسکتا ہے۔ ویسےدواس بات کی وضاحت کرنے کے قابل تیں کراہا كون موتا ب-مطالب عن 36 سے 52 سال كتقر عا 19875 مردول وخواتين كوشائل كيا كيا-

#### 10 محفظے کی دہن

محبت اندهی ہوتی ہے۔ اس محاور ے کو فلیائن کی ایک جواں سال لڑی ہے کی کر دکھایا جومرف دی کھنے كے لئے دہن تى اوراس كے بعد ميوه موتى موا كچھ يول كد فلياس تعلق ركف والا 29 سالدراؤ دُكو بينك اى مخص مینسرکا مریش تھا۔مئی میں اے علم ہوا کہ اس کے جركا كينسرة خرى تلج يرب جبكوه جولائي عمداني كرل قرینڈ کے ساتھ شاوی کا اراوہ رکھتا تھا۔ راؤڈ نے اسینے بمانی سے کہا کہ و مرنے سے پہلے اٹی محور لائزل سے شادی کرنا ماہتا ہے۔ جب لائز آل کواس بات کاعلم ہوا تو وه اس شادى يررامنى موكى راؤد كى خوامش كو بورا كرديا عميا اور شادى كے وس ملف بعد لائزل بيره موكى۔ اس شادی کے لئے جربی کاساراعلیمیتال آیا۔

#### فث بالربكرا

تدر لینڈ عل ایک ایا ایملیٹ برا موجود ہے جو ایک بہترین فٹ الرہمی ہے۔ یہ بکرا مانے سے اٹی مانب اچمالے محف فت بال کواہی سراور مینکوں کی مدد ے کی اہرفت بالری طرح روکما اور بہت کرتا ہے۔ مرف يحاليس بكداكرفت إل ادنياني يرموقوبياني يهلى دونوں ٹاکوں برہمی کھڑے ہو کرفٹ بال کوہٹ کرتا ہے اورائے الک کااس میل ش ساتھ دے کر مطور ایمی موتا رہے۔ بگرے کی اس دیٹر ہے کو انٹرینٹ پر اب تک ونیا بحر ویس لاکوں افراد دیک کر اس کی ملاحتوں سے متاثر ہو Scanned By Amir م المجال الى دعوب عمى معراك اندرايك من بحى كرا اونا كى مصيبت سے كم نبيل بوتا ليكن آسريليا سے تعلق ركھنے والے آرنسك كو داو ديل بڑے كى جم نے اپنے انزا يكن آرنسك كو داو ديل بڑے كى جم نے اپنے انزا يكن آرن والا المركمي ريا سے انزا يكن مورا عمل موثم كل پول تيار كر والا امر كى رياست كيليفورنيا كے موثم كل بول تيار كر والا امر كى رياست كيليفورنيا كے الا اور كلوريا على موجود موثل بول على يہ موثم كل والا فلار اور كلوريا تعين سلم لئے اس بول عكى ويائين كا والا فلار فوائل والا فلار خوائم مند معزات سے باقاعدہ دستاويزات برد مخط فوائم مند معزات سے باقاعدہ دستاويزات برد حقط لئے جاتے ہيں كہ دہ اس كا راز بوشيده ركميں كے جم خوائم كے بعد انہيں ایک جائى دی وائى دی جائى ہے الكہ دہ بول تک

#### موامل في كامظامره

### لكرى كے ملبوسات

برگری کڑی سے مافر نی موجود ہوتا ہے۔ کئڑی Seanned By Am

ے فی آرائی اشیاہ بھی مارکیٹ یس موجود ہیں کین کیا
آپ نے لکڑی سے بے ملیوسات و کھے ہیں؟ برطانیہ
میں ایک ایبا پاصلاحیت آرشٹ موجود ہے جولکڑی کے
ملیوسات بناتا ہے۔ فریزر سمید نای آرشٹ لکڑی ک
آرائی اشیاہ بنانے ہی تو کانی مشہور ہے کین فریزر نے
لکڑی سے ملیوسات بھی بنائے شروع کر دے ہیں۔
لکڑی سے ملیوسات بھی بنائے شروع کر دے ہیں۔
لکڑی سے بنا کوف، شرف، شال اور ہیٹ و کھنے ہیں
پانکل اصلی لگتے ہیں۔ ایبا لگن ہے کو یا لیدر کا کوئی کوٹ
بیس بلکہ آرائی ہیں۔ فریزر کے فکڑی سے بنائے کے
میں بلکہ آرائی ہیں۔ فریزر کے فکڑی سے بنائے کے
میں بلکہ آرائی ہیں۔ فریزر کے فکڑی سے بنائے کے
میں بلکہ آرائی ہیں۔ فریزر کے فکڑی سے بنائے کے

#### خاتون نے اسے بالوں سے کوٹ منالیا

#### ماندوی زندگی کے برمعالے عی منبری اصول ہے۔ المعض كاعبرت تاك قصد جوعميت اورنفرت دولوس مي انتها ليند تعار



0300-9667909

کے بعدسعاوت نے سافث ویر المجینر بنے کی ست میں لدم بوماے وال کی قابلت کے موظرایک اسٹینوٹ عن أمانى عاس كادا عله وكيا\_

ایک دن ریسٹورنٹ میں سعاوت کی ملا قات مرف ے ہوگی۔ وہ ایم فل کرری میں۔ مرف کا کندآ بائی طور ے والد كار بے واالا تھا۔ كى سال كل اس كے والد واكر فرمان جوبدى لا مورة كراسلام يارك يس يس مح تھے مرفہ کے علاوہ ڈاکٹر مرفان کے دو ہے تے۔ بوج این کنے کے ساتھ اشرفی عادن میں دہتا تھا۔اس کے باب احمد طاہر غیر ممالک میں من باور سلائی کرتے تھے۔ سعادت کے علاده ان كاليك دوسرابينا لياقت بلوية اوراكلوتي بني ساشه می سعادت شروع ای سے پا حالی می تیز اور داغ کا دین تھا۔ سعادت کی محنت اور دہائت کے معارکا ای بات ے اعمازہ لگایا جاسکا ہے کہاس نے دو بار مناب 一个的是他的对对这种的

اس کے ایک دن معادت بولا۔"عرف اب مسل شادی كرلياما يخا-

"فیک ہے"۔ وزنے ورم کے ماتھ کھا۔ "تم اسي كني سے بات كرد مى اسي كر والوں كواس د شيخ كے لئے رامني كرنے كى كوشش كرتى مول"۔

"اگر مارے مروالے رامنی شہوئے تب؟" مفاوت کے ذہن میں اندیشے کے ناک نے سراٹھایا۔ "ہم ہالغ میں"۔ عرفہ نے اسے کمل دی۔"اگر ماری بات نه مال می تو مارے سامنے دوسرے مباول رائے بھی کھے ہوئے ال

ای شام مرفداور معادت نے اینے اسے مربر ہات کے ۔ ڈاکٹر قرصان چوہدری موں یا احمد طاہر بلوج ودول عى بحرك محفى -" بمس كى بحى قيت يربيشادى منظور في ا

معادت کے بیار ش مرفہ یا کی تی و مرف کے لے معادت دیواند۔ انہول نے ایے ایے محر والوں کو شادی کے لئے رامنی کرنے کی برمکن کوشش کی۔روعے ، مر کرائے، بیار کی وہائی دی، بھوک بڑتال کی لیکن اس رشتے سے شدہ اکثر فرحان خوش تھے شاحمہ طاہر خوش یتھ۔ ادهرميعادت والحي ونول عي امريكا على والح أيك ليني میں پر کشش نوکری بھی ل گئے۔ نوکری جھائی کرنے معادت امریکا کیا تو مرفیمی اس کے ماتھ می کینے تے معادت كوريخ كے لئے شاغدار فليث ويا تھا۔ اس لئے ان دونوں کوئس مسم کی بریشانی تیس می رسعادت کام بر چلا جاتا تو مرفه محريس اللي بندره كر بور موجاتي-ال کے اس نے خود ہی نوکری وصورت ا شروع کر دی۔ سعادت کواس یات کاعلم ہوا تو وہ بحر ک اٹھا۔

"عرفی اکیا می حمیس خرج کے لئے ہے میں دیتا جوتم خود كمانا ما بى مو؟" شوبركى بات س كرعرف سائے على روكى دودقيانوى خيالات كاتحاا وراس عفوكى

کوہر چدہدی اور یاسر چوہدی۔ کوہر کی جنت کالوئی میں بائد محمیل فیکٹری می اور دو اپنے کئے کے ساتھ خابان اون ش ربتا فا جبكه يامركا سنكابور من والى یاس تھا۔سب سے چھوٹی ہونے کے سب عرفدس کی لاڈ لی تھی۔ بھا توں کی طرح وہ بھی اینے عل بوتے پر کھھ كر دكمانا ما من محل كين اس دن ريستورنك من أيك دوست کے ذریعے سعادت سے طاقات کیا ہوئی۔عرف ك زعد كى ش خوشكوارمورة ماشروع موسي-

طاقات میلی می کیکن دونوں نے عی محسوس کیا کہ ان کا توارف مدیول برانا ہے۔ چرے توجیل کان مح مردوح نے بچان لیا ہے۔ مبت معبت ہے اے کی لفظ تعود يا خيال عن تيونيس كيا جا سكار بيرة برطرف ب، برجك ب-اے خود على عونا بوتا ب عبت كولفظ میں دجود جاہے ہوتا ہے جر جانے کے لیے ہے يوند بوند بحر جالى ب- تعسب، غمد، نفرت و ب مينى و طامت وبيه جارك اوركرب سب كحدوها باتا بي عمرجاتا ہے اور وجود محبتی ہوجاتا ہے۔ محرانسان جدمر و کمنا علا انسان جے چمونا ہے محبت ہوگی، سب اداسیال محبت مول کی ، تما کیال یمی محبت، ایک طاقات في تده ما قانون كاسلسلة شروع كرديا-

معادت اور مرفد تقرياً روزى ملتى ما تمي كرت اور یوری بوری دات ماک کرتارے سنتے رہے۔ ہر تارے می انہیں محوب کاعس نظرا تا تھا۔ آخرا کے دن وولول طرف سے المجار مو كيا۔ ساتھ بينے اور ساتھ مرنے کی قشمیں کھائی گئیں۔ وہ روز ملتے فون بر لمی لمی یا عمی کرتے لیکن جا ہت کودونوں نے علی ب لگام نیس مونے دیا۔ بیارا فی مکر تما اور لعیم اپنی مک

وقت برنگا کرازارایم فل کی ڈکری مرف کے ہاتھ مل آ کی اور سعاوت کم و فرانجینئر بن کمیا ۔ سبر مستقلل رکے بندورواز دعرک والی اس ووٹولام کے اتحد عمل کی

نیس کرانا چاہا تھا۔ وہ صدی تھا تو موڈ ہی کم جلے ہیں اس کے خان ایا تھا کہ وہ تو کری کرے گی او اب اپنا فیصلہ بدلنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کارٹی دلوں کی بحث اور الوالی جھڑوں کے بعد جیت عرف کی ہوئی۔ کو شرائط کے ماتھ سعاوت نے اے لو کری کرنے کی اجازت وے دی۔ حرف کی اجازت وے دی۔ حرف کے ماکھ وہن جاتا دہا۔ کھر کا کوئی کام ہونے ہو ہے وہ مراد بور ہوگی جاتا وہا۔ کھر کا کوئی کام ہونے ہو دو الا مال کرا سان مریر افعالیتا۔

"دفی فی خیمین وکری کرنے کی اجازت ای شرط پردی تھی کہ کھر کا سارا کام جہیں ہی کرنا ہوگا"۔ سعادت اے یاددلاتا۔ "دم شرط بیل پوری کر پاری ہو۔اس لئے جہیں نوکری کرنے کا حق تیل ہے۔ آج می استعمال دے۔ دائمی

مرف و کری جوز نے کے موڈیش ملی ہیں تی اس کے آئے دن ہونے والے شوہرو ہوی کے جھڑے نے علین زی اختیار کر ایا جس کے جیجے یں چومر قبل جو مرف سعادت کے جون کی رائی تھی اس سے اب وہ بور ہونے لگا تھا۔ مرف کے کاموں ٹی جن شخ لکا لئے دہنا جی اس کی عادت بن کی۔ مرف کو بھی گئے لگا کے سعادت کو دل کی رائی کی جس کے کھر کھ تو کر ان کی ضرودت ہے۔ ول کی رائی کی جس کے کھر کھ تو کر ان کی ضرودت ہے۔

جھڑوں کے نتیج میں میاں ہوئ میں جب زیادہ اختان ف ہو گئے تو طرفہ نے لوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس نے اپنا اس کے بعد اس نے اپنا سارا سامان سمیطا اور سعادت کو بائی بائی کہ کر الا ہور لوث آئی اور سعادت سے اس کا رابط تعلقی ٹوٹ کیا۔ عرفہ نے اس نے سرے میں شخصرے سے سوچنا شروع می کیا تھا کہ تھوڑ ہے می عرصہ بعد سعادت رفعی ہوئی ہوئی ہوئی ومنا نے آئی ہیا۔

ساتھ امریکا چلی گی۔ چرمرفہ نے دو جروال بج ل کوجنم دیا۔ میٹے کا نام انہوں سے علی حسن اور بنی کا نام انبلا۔ عرفہ کو یقین تھا کہ جروال بجون سے اس کی از دوائی زندگی کی ڈوراورمعبوط ہوگی لیکن ہوااس کے الث۔

سوادت کے رویے اور دقیا نوی سوج کی وجہ سے
اور ان جھڑ نے فیل رہے اور عرفہ کر یا تشدد کا شکار ہوتی
دی۔ ای طرح دن گزرتے رہے۔ کل کی مجت نے ہل
ہر میں کی صدیاں سمیٹ کر قدموں میں ڈال ویں۔ ان
پرندو عول می ندکوئی نشان ... ویکھتے ہی ویکھتے اچا کہ وہ
آئ ہے کے لل کر الگ ہو کئیں۔ عرفہ ساکت رہے
ہی جھے ہما کی کین روکتے میں ناکام ری۔ آنو
ہوئے ہی جھے ہما کی کین روکتے میں ناکام ری۔ آنو
ہوئی ہوئی وہ ہا ہر کو دیکھتی تو اس وقت ہا ہرکی فضا میں اندر
کاروبادی مندی کی آئدمی چلی تو امر کے بھی اس سے بھی
گروبادی مندی کی آئدمی چلی تو امر کے بھی اس سے بھی
میں دہا۔ ہذا سعاوت کی تو کری چھوٹ کی اور اسے بھی
تی وٹی میں دہا ہور لوٹ پر الیکن امر یکا سے والیس سے بھی
تی وٹی سست لا ہور لوٹ پر الیکن امر یکا سے والیس سے بھی
تی وٹی بعدسعادت کورائے ویڈ میں واقع ایک کہنی میں
تو کری ل گئے۔ ہوئی بچوں کو لا ہور چھوڑ کر سعاوت اکیلا تی
داستے ویڈ چلا گیا۔

سعادت جس کہنی بی ٹوکر ہوکر رائے دفر کیا تھا
اس بی انسر جیس نا گاڑی بھی کام کرتی تھی۔ شوہر سے
اس کی بنی جیس تھی اس لئے آ کہی اتفاق سے دونوں بی
علیمرگی ہوگی تھی گئی اس لئے آ کہی اتفاق سے دونوں بی
علیمرگی ہوگی تھی گئی طلاق جس ہوئی تی ۔ اس کے ابعد
انسر نے ایک قلیف کرائے کی لیا تھا اور اپنے اکلوئے
بیٹے کے ساتھ دوال رہنے گئی کی ۔ سعادت بیوی سے دور
تھا تو انسر شوہر کو تھڑ ا آئی تی ۔ ممل دجود کے ہوئے ہوئے
جی انسر اور سعادت اوجود سے جے ۔ لہذا دونوں کی دوئی
جیوڑ دیا اور انسر کے گھر بی اس کے شوہر کی حیثیت سے
جیوڑ دیا اور انسر کے گھر بی اس کے شوہر کی حیثیت سے
جیوڑ دیا اور انسر کے گھر بی اس کے شوہر کی حیثیت سے
دیل کی ۔ مشر ذرائی سے بعد بھا کے بروسیوں کا مشر بند

ر کنے کے لئے ان دولوں نے بیمشہور کردیا تھا کہ انہوں 上としかっている

ادهر کی بی خواو نے مرفہ کونون کر کے اس آشائی ک اطلاع دے دی تو وہ تمالاحق۔ اس نے شوہر کے سامنے دو متبادل رائے رکھے۔ یا تو بجال سمیت عل تہادے ساتھ رہنے کے لئے رائے وال والی مول یا مرتم لوكرى چور كرلا مورلوث أؤ الات الممم ك ہو گئے تھے کہ بیری بھی کو ساتھ رکھ یانا سعادت کے لے مكن ثيل قارات لئے اس نے توكري چوو كر اا مور لوث آنے کا نیملے کرلیا۔ لا مورلوث کر اس نے عرف پر احمان جمائے کے لئے کہا تھارے کئے ہے می وکری محمور كريطا آيا مول - كياني بات مجيع دوده كارحلا البت كرف وكافي خيس معادت الاموراوث إفاتما كي قمت برمرفداب اے اکیا میں چھوڑنا مائی کی۔ اس لے دواے لے کر منکوا ا دُن مل فی ۔ دہاں انہوں نے شرکڑھ میں واقع معلی ایار منتس میں ایک قلیٹ لے لیا اوروبی برسعادت کے وکری کی ان شروع کردی۔

ج مكداك على قابليت كوث كوث كر جرى عى اس لے اے جلدی ایک بدی مینی می ایک سس او کری ل عی لیکن خوشھانی کی مدعمرزیادہ لیجیس رہی ۔سعادت نے مجر وى اينا يرانا روبيرا عمياركر ليار عرف فكر ع كمرياد تشدد كا شكار وف كى - جب اس كمركا برومن أوث كيا أو ایک دن اس نے مریل تشده کی شایت حوق انسانی ميشن عي كردى - چونكه عرفه كوسعادت براحماديس را قیااں گئے دہ خلیہ طریقے ہے اس کی جاسوی کرتی ری تھی۔ای سےاہم معلوم ہوا کدانے جیں کی اسے شوہر ے ددیارہ اُن بن بولی کی اس بارآ کسی رضامندی ہے تھیں بکہ قالونی طور پر طلاق کے کراس سے بیشہ کے لي تعلق او اليما بابق مى كرسعادت عرب اس ك 一時二年がまりますがは日本をしている

عرفد نے معادت سے جواب طلب کیا تو وہ مار ہے کمریلوتشرد کا شکار ہونے کی۔میاں بیدی کا جھڑاای طرح جالا وإورائي مواكل عدوفداي وكمول كوشيك والول كويان كرتى دى\_

مريكا يك جب وذكون آنابند مو محاواس كا بعاني كوبر يريشان موكيا\_ دو كال كرتا بمنى بجي ليكن كالرسيونيس كى جاتى سى اس كته مايس موكر كوبرف مرنہ کے موبائل برینام بھیجنا شروع کردیے۔ کافی ونول ك بعدات ي كاجواب ي علا

" می سکسی اور فوقحال ہوں۔ معروفیت کے یا مشکال رمیوکرنے یا کال بیک کرنے کا وقت نہیں ال ربا ہے۔ اس کے اٹی خریت کا پیغام سی دی ہوں۔ میری طرف ے آ ب اوگ بالکل پریٹان اور فرمند ش

عرفدے بینام ہے کو ہرملمئن میں موار اس لئے اس نے عرفہ کومو ہائل مرسلسل فون کرنا جادی رکھا۔ اس کا تقیدید ہوا کہ عرفہ کی بچائے سعاوت نے کال رسیو کرنا شروع کردی اور عرف سے بات کرانے بر بہانے بنانے لكاراس يركه بركودال ش محكالانظرة بالوده امرسدهويس رہے والے ایک ووست کوساتھ لے کر منگوا ٹاؤن جا معلا۔ عرف کا باسورٹ کوہر کے یاس قفا۔ اس کے یا سورٹ لوٹانے کے بہائے کو برنے اسے دوست کو عرف کے کمر بھجا۔ کمر عی سعادت اور دواوں سے تو موجود تنے مین مرفد میں گی۔ معادت نے مایا عرف ٹا پک کرنے بازار کی ہوئی ہے جبکہ بھوں کا کہنا تھا مال بہت دنوں سے اٹی ٹائی کے مرکی ہوئی ہے۔ دوست نے واپس آ کر بیرساری ہاتیں گوہر کو منا ویں تو اس کا مل يعين من بدل مميار اس كن وه فررا شير كزيدك يوليس چوکي بندال پنجا-

وی کے انجارج اگرام اللہ کوائی نے مالات ہے

آگاہ کرتے ہوئے درخواست کی کداس کی بین مرفد کے بارے میں سعادت سے او چھ بی کھ کریں۔

اکرام اللہ کی ماتحت ہوئیں والوں کو ساتھ لے کر باتا فیرسعادت کے فلیٹ پر پہنچے۔ کمر کے دروازے پر تالا نگا ہوا تھا۔ فلیٹ کے مالک احمد جادید نے بتایا کہ سعادت اپنے دولوں بھی کوائی کار بی نے کر کہیں گیا ہے۔ اگرام اللہ نے موبائل فون سے سعادت سے رابط قائم کیا تو وہ فیروز پوروڈ پرل کیا۔ اسے فوراً فلیٹ پر آیا تو اس کا استقبال پولیس نے کیا۔ بولیس کود کھی کر سعادت تھرا استقبال پولیس نے کیا۔ پولیس کود کھی کر سعادت تھرا کی اربیا اور احتراف کرایا کیا سے القاظ کی تربیان الرکھڑانے کی اور جلد بی وہ اپنے جمونے القاظ کی یہ جنگ ہار کیا اور احتراف کرایا کیاس نے مرف کوئی کی میں ڈالا تو اس کی میں جنگ ہار کیا اور احتراف کرایا کیاس نے مرف کوئی

ایک دن ٹاپک کے لئے مرفہ بھے سے بالیس برارروپ یا مگ ری کی جبک میں اے میں برارروپ سے ایک بیر بھی زیادہ دینے کو تیار میں تفادای بات پر جھڑا ہو گیا۔ فصر میں اس نے اس کا خون کردیا۔

" اگرام اللہ فی لائل کیاں ہے؟" اگرام اللہ فی برجہا۔
"اس کے اندر" معادت نے پاس دیے وی فریز رکا وظن اللہ فی مریز رکا وظن

کولا تو اس ش بولی تھین بیک میں فرفد کی لاش کے میں سوف کی اس کے میں سے اس کے میں انہائی۔ میں انہائی۔

معادت نے اقبال جرم کرتے ہوئے تایا کرم فدکو گئی کرنے کے بعدائ نے لائی باتھ روم بھی دکھ کر باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ ایکے دن بادر ہاؤی فیروز پور روڈ پر واقع ایک ڈکان سے بھر کائے کی مشین اور سریا کائے والے بھی بلیڈ فرید لایا۔ انہی اوزاروں سے اس نے حرفہ کی لائی کے بلیڈ فرید لایا۔ انہی اوزاروں سے اس نے حرفہ کی لائی کے دان محدوب ایک ان محدوب ایک ان محدوب ایک کر کے ان محدول کو فریکانے لگانے کا تھا۔ ان محد

ے آ تھول اور والمكانے لكا بحل جكا تا۔

تمشدگی کا معمونی سا دکھائی دیے والا معالمداییا لرز و خیر نظیر کا اکرام اللہ نے تصور مجی نہیں کیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس سنی خیز واقعہ سے اعلیٰ یولیس اشران کو مجی آ گاہ کر دیار تعوری دیر بعد می معن ایار شنت یولیس جماؤنی می تبدیل ہو گیا۔

دراصل معادت عرف سے اوب چکا تما اور اس سے فرات کی افراد اس سے فرات کی است پاکٹ اور سعادت کی دور کی ہوگا ہا تھا۔ معادت کی دور کی ہوگا ہا ہے علاوہ دونوں بچوں کو نے کر امریک بھاگ جانے کا بھی منصوب تن

ا کلے بی دان گوہر کی رپورٹ کی بنیاد پرسعادت ك خلاف مل كا مقدمد درج كرايا حميا اورسعاوت كوجار ایام کے ریافر بر یولیس نے افی تحویل عل کے لیا۔اب یولیس کے سامنے سب سے اہم کام فرف کی لاش کے المكافي الدي محير كلوول كوبرا مركما تعارمعادت في بولیس کو بتایا کراس نے یون تھین بیک عل رکھ کر لاش في كفوي الرجم يارك كى كمائى عن اور يكه راوى كى جمار یوں میں سینے تھے۔سعادت کی نشاندی م بولیس نے عرف کی تا مگ کا بچے برآ مرکر لیا۔ اس کے علاوہ اولیس كواور كونيس ما تعا- بعديش عدالي عم ير بوليس في عرفہ کے دونوں بجوں کواس کے ماموں کو ہر کوسونی دیا تفارمون معادت جوعرفد سعالك محبت كرتا تحاكداس كے لئے اسے كمر والوں كو ناراض كر ليا۔ وہ اس كو و كم كے ميا تعاادراس كے لئے بورى ونيا سے كرانے كوتيار تا مر وی معادت ای سے نفرت کرنے یر او الو تمام حدیں یار کر میا۔ اب دہ بدنصیب سز اے موت کی کوفنزی عى زندى كى كمريال كن ديا ہے۔

Scanned By Amir

ود آپریش کے لئے مریش کی کو پڑی کول کر پر مریش کے لئے مریش کے لواحق کا لواحق سے دیادہ رقم کا افغادر دیادہ سے دیادہ رقم کا مطالبہ کرتا تھا جواس نا ذک موقع پر متعلقہ لوگوں کو دی پڑتی تھی۔





#### 🖈 ۋاكىزعىدالغى ڧاروق

## رُسوا كن سزا

راؤ لیقوب میرب پرانے دوست ہیں۔ کی ذمانے میں ہم دونوں ایک سیا ی فت دونے میں اکٹے ذمانے میں ہم دونوں ایک سیا ی فت دونے میں اکٹے کام کرتے ہے۔ پھر بول ہوا کہ 1970ء میں میں ایک میک کی کھرار بن کر مرکاری ملازمت میں جلا گیا اور لیقوب صاحب اسلام آباد کے ایک علی، فرہی اوارے میں گرنیڈ آفیسر بن گئے جہاں سے وہ 1999ء میں بیسوی گرنیڈ آفیسر بن گئے جہاں سے وہ 1999ء میں بیسوی اورکی و تیع اگریزی کتابوں کا انہوں نے خوبصورت اددو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ آرج کل وہ علامہ اقبال کا وان کے سامنے ملیان روڈ پرلا ہورکی ایک معروف بہتی میں دہائش میں دہائی میں دہائی میں دہائی

موموف نے نے لاہود خطل ہوئے تھے کہ ایک روز اخبار میں پڑھا کہ راؤ لیقوب کا بیٹا جو ایک سال پہلے ہندوستان میں گرفآر ہو گیا تھا، رہا ہو کر آ گیا ہے۔افسوس

#### بھی ہوا اور حیرت بھی کہ سے کیا واقعہ ہے؟ بلاقات ہو کی تو

انہوں نے پوائی بجیب قصر سنایا۔ کہنے تھے: میرے سرال ہندہ سمان کے شکع اعظم کڑھ میں

یں۔ تقریباً چارسال پہلے کی بات ہے، منیں اسلام آباد علی شریباً چارسال پہلے کی بات ہے، منیں اسلام آباد علی شریباً کی شریباً کی اسلام آباد کی شریباً کی ایس سے طباق اس کر آئیں ہے اسلام کر دیں اور منیں جیتے تی اس سے طاقات کر آؤں۔ میرا ایک بیٹا بیسٹ قائماطلم ہے ناور ٹی اسلام آباد شریبی دھنا تھا۔ وہ کہنے لگا گرمیں ہی ای کے ساتھ جادن گا۔ ماموں سے ل جی آؤں گا اور ہندوستان کی جادن گا۔ ماموں سے ل جی آؤں گا اور ہندوستان کی جادن گا۔ ماموں سے ل جی آؤں گا اور ہندوستان کی

جاد ل گا۔ مامول سے ل مجی آؤں گا اور ہندوستان کی میر مجی کرآؤں گا۔ چنا تھے میں نے بھی میروی کر بینے کی جو بی کر اینے اور کی جو بر سے اتفاق کیا کر بیٹم کو تھا سنر نہیں کرنا جا ہے اور دوروں ماں بینے کے باس ورث اور دیروں کا انتظام کر

دیا۔ دودونوں ایک دن اوائی جمازے معدومتان علے

ليكن بيكيا؟ دوآج كے اور دوسرے عى روز شام كو

Scanned By Amir

موائی جازے وائی اسلام آیاد آ کے۔ ہم سب مکا بکا ره کے۔خیال آیا کرشاید کمی فلک کی ہناء پر جمید متان والوں نے ولی سے آ مے جیس جانے دیا لیکن ایسامکن نہ تھا کہ ہم نے بحادل سفارت خانے سے قواعد وضوابط كماابن يا كاعده ويره ماصل كيا تعاريبكم كابرا مال تعام اس کی رورہ کے آ تھیں سوتی مول تھیں۔ ہوجھا کہ کیا معالمه بي؟ كيا مادشهوا بي؟ تو وه چوث چوث كر رونے کی ، اس نے مجلول کے ساتھ عالم کرآ ہے کے مے نے وہال ضداور جث دحری کی اعتا کردی۔

بكم في بتايا كدير مع بعال جن كاوس على ريح یں وہاں علی میں ہے، دو برائی ہما عده علاقہ ہے۔ بمر سب لوكول في جيئيس يال رعى جي- كمر ي ساتعدى مویشیوں کا باڑہ ہادر کوبر، سبزے اور کندے یالی ک کوت کی دہے گاؤں کی مجمر بدی کوت ہے ہیں اورخوب ملے ہوئے الل چانجدوات كو جب بم موے الوبست يرقو مجمرون في كويا يكنادكروى \_ كاول ك لوك الواس مورت مال كے عادى تے كر يسف كے لئے ب بالكل نياه بدائل تكليف ده تربتا مارى رات محمر اے کانے رے۔ دوایک کے کے لئے جی سوز سکار جاكار بالدرويار بالورع موتي ياس في في يعد براعلان كرديا كدوه اس كاون شي حريد ايك المع ك التي محى جيل مفهر على اور لازما آئ ين على واليس جائ كار ووباربار جلاربا تماادراس مطاليمي تحرارك جارباتحا الميديد عوا كراك ك مامول كا باره تيره سالد بينا

قربی تدی می محیلیاں پائے نے میا اور ڈوب کرم میا۔ اب میت محن بن بری می اسارا کا دُن انکہار تم کے لئے جنع ہو گیا تھا بلکہ قرب وجوار کے دشتہ دار مجی ایشے ہو گئے یتے لیکن پراڑ کا اس اختائی سو گوار فعا ہے ممل مدے نیاز مسلسل باواز بلند چن بارباتها كرفي بيان بركزتيل عجمرون كااورائجي والمحل ماؤن كالمسار عدشة واراس

Scanned By Amir

منانے کی کوشش کرد ہے تھے۔ مال نے اس کی تھیں کیں، اینا دویدای کے تدموں پر رکودیا۔ مامون نے روتے موسة اتع جوزے كم في معاف كردو شي آج كوئى ند کوئی ضرور انتظام کردوں گا۔شہرے چھردانی لے آؤن م اور مجمر والاتيل محى خريد لوب كا- بس تعور ا مبركرو، وصلے سے کام اور میری جمان کی سالوں کے بعد آئی ہے، اے چندروز میرے ماس رو لیے دواوراب تو ہارے کمر يرقيامت اوٹ يري ب،اس كانى كمالئ اكرو، آج بى واليى كى ضدندكرو\_

کین آفرین ہے اس لڑکے مرکداس نے کی کی منت اجت اورآ ووزاری کی برواندگی ـ مال کادو پداف كردور بينك ديا اور مامول ك اشك آلود باتمول كو جنك ويا اورايك ي بث يرقائم رماكه على يهال برزز تھیں رکوں گا اور آج بی والیس جاؤں گا اور ہر تیت پر جادُل گا .... چانچ تھے آ کروزی موکر ماموں نے کمال ایارے کام لیا، ہے کا جناز ومؤخر کیا اور بھن اور بھائے كوساتحد في كرخود على كره عليا اور دونون كوثرين يربشا دیا۔ بددلی آ مجھے اور شام کی قلائث سے والی اسلام آباد 28

راؤ يعقوب صاحب في مالي كداس صورت عال سنے بچھے م اور غصے کی شدیدترین کیفیت علی جالا کردیا۔ جمد يرسكت كى كيفيت طارى بولى مجمد على بيس آنا قا كد كما كرول اور بين سے كيا سلوك كرون؟ ووجوان تحاه بے حدضدی اور اکور مزاج تمایخی کرتا تو پر جیس وہ کیا كركز رتا\_زيروتون كاول كوئى فائده ندتما يجاني ب می کے عالم عل عل عب القیار رو برا اور دم تک روتا

راؤليقوب صاحب في مايا: اس واقع كودوسال كروب، مير ال بين في قائداعهم يويوري املام آ بادے ایم لی اے کا کوری عمل کرلیا اور ایک بین الاقوام ملی بیش مین على ملازم موكراس كے لا مورة فس كالمجرين كيا\_

يدلما زمت ماصل موسع بمثكل ايك ممال كزرا قا كراس لمنى فے دلى على ايك عن الاتواى سيمينارمنعقد كرانے كا يروكرام منايا اوراسين لا مورآ فس كو يابندكيا ك وہ بھی اینا ایک مندوب سیمینار ٹی شرکت کے گئے مجوائے چنانچداؤ بوسف اس می شمولیت کے لئے تیار

راؤيعقوب ماحب في قالي كرجب مير عيد نے بچھے فون براطلاع دی کہ ہماری مینی کا دلی علی سیمینار ہاور على اس على شركت كے لئے جار ما مول تو على نے اسے لعن ملعن کی کراہے تم حمل منہ سے مندوستان جاؤ كر يبلغ نكيا كارنامانهام ديا تما توه بس كركين لگا کہ علی نے وہاں ماموں کے گاؤل تعور کی جانا ہے؟ خدا کی بناء کرفش دوباره دبال بھی جاؤل .... عمل دن جاؤں گا، دہاں ہوئل میں تغیروں گا، سیمینار افینڈ کروں گارولی اورآ کره کی سرکرول کا اورواس آ جاؤل گار

عمل نے اسے کھا کرد محموا حتیاط کرتا، فراڈ بہت ہو رے این کی برائد باٹ منی مجر سے کر کی تبدیل نہ کرانا۔ کسی بنک یا رجنز ڈمنی می عربی نے رقم تبدیل کرانا۔ مر بدستی سے اس نے میرے مطورے اور تصحت کی برواند ک۔ وہ لا مور سے مجمونہ ایکسریس برسوار موا تو ثرین عن ایک من وزر آ گیا۔ اس نے جمانا دیا کہ عل عام بنکول کے مقالمے می زیادہ مندوستانی کر کی دول گا۔ چانچہ میرے بنے نے اسے ایک برار کا یا کتانی اوث وے کر ہندوستان کے سوسو کے نوٹ حاصل کر گئے۔

وا بكدے آ كے بندوستان كى سرمدشروع مولى۔ راؤ ہوسف بارڈر کراس کر کے اٹاری پھی اور ر لجے ے بُلْک آفس پردلی کا کلٹ لینے کے لئے ایک سورو ہے کا رور معلقہ کا کہ کوریا تراس نے کلی دیے کی بھائے ۱۹۲۸ / ۱۹۲۸ میں اور اس نے کلی دیے کی بھائے

توت كوچىل قرار دے ديا اور فوراً على يوليس بلالى راؤ يوسف كوكرفار كرنياكية اورجهكري لكاكرحوالات كتياديا

راؤ لیقوب صاحب نے بتایا: دوسرے روز جھے امرتسرے فون آیا، می مردار بھت سکے وکیل بول رہا موں۔ آپ کا بیٹا راؤ پوسف جعل کرمی کے کیس میں کرفآرمو کیا ہے اور وہ والات عمل ہے، آئے اور اس ك منانت كرا ليجد

یعقوب ماحب نے عامان آب میری پریشانی کا انداز ہیں کر سکتے۔مدے سے برا حال ہوالین قاہر ب يخ كامعالم تماميما توليس جاما تما على اسلام آباد يس تما اور محافق منتول يس مراع وسع مراسم تع- يس نے ہماک دوڈ کر کے معدوستان کا ایر جنسی ویرہ مامل کیا۔ ور مبادلہ علی ایک فاکھ رویے کا انتظام کیا اور ووسرے عی روز ہوائی جہازے دل سی کی گیا۔ وہال ہے ملے اعظم کرے کیا ، اس میم کے بعائی کوساتھ لیا اور امرتسر ولا میلے میں مور مير يرساغد بزادرد يرفرج مو محك، خدا كاشكر بيديني کی ضانت ہوگی اور ضانت ای ماموں نے دی جس کے کمر میں راؤ بوسف نے حرید ایک دن بھی مخبرنا کوارا نہ كياتمار

عدالت نے اینے نعلے می لکھا کہ اگر چہ طزم کو منانت يردماكيا جارما كيكن جب تك مقد عكا فيعله جیس ہوگا وہ معوستان سے باہر کس جا سکا .... اس طرح راؤ بوسف كوحمياره ميينة تك انتهائي ذليل وخوار ووكر ماموں کے ای کمریس رہایہ اجہاں تحن سال میل اس نے سنگدنی ادرسفاکی کی اعتما کردی می انداز و کیا جاسکنا ہے کہ اس گا وال عل وہ وجئ اور حمل طور بر کس اقریت اور ذارت کی کیفیت ش جادر ما موگان .... عجیب بات بدے کہ ان تمن سالول عن كاوس عن شبت انداز كى كوئى مجى

FOR PAKISTAN

تہدیلی کی گئی گئی ہے۔ اللہ نے حمرت انگیز طور پر اپنی صفت انتقام کا کرشمہ دکھا دیا تھا۔

ذاكر جعداور ذاكر منير كاعبرتناك انجام "مكافات مل" كوالي عكراتي ك داكر جعد کا ذکر مختلف محفلوں میں اس تواز ہے سنا کہ مجھے اس کی تھامت پر یفین آ حمیا مین کوئی فوس شہادت سامنے تبين آ ري محى ـ فدا كا حكر ب كه" لوائد وقت" سك مندُ الد ميكرين (19 جولائي 2009ء) من طوريداء امريكه على مقيم واكثر شبيراحدايم وي نے اسينے كالم على اس جانب اشاره كيا\_انهول \_ذ لكما كرادات ميذيكل کا بچ جامفورو، حیدرآ یاد سے ایم نی لی ایس کرنے کے بعدائيل 1968 ميں جاح سيتال کرا ہي عن ڈاکٹر جد کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز ماصل موا۔ ڈاکٹر جد اس زیائے بی کرایٹ بی چی جیس بکٹ یا کستان بحریش واحد تدروس جن تھے۔ وود مائی امراض اور مادات کے ب مد ماہر اور لائق سرجن تے اور بقول وا کرشبر احمد " وقت لين ك لئ نوك ان ك ياؤل يراكر ي في (چنانچه)ان کی ممارت، جربادرا بمیت نے انہیں سخت مرائ ماديا تمار ليكن) فرايك روزخدا كاكرناي بواك ان کا اینا فرزندمور سائل کے مادیے می بخت زخی ہو كيا۔اس كے مرير كرى جوث آئى كى اوروہ ب موش تھا۔ سخت دماخ ماپ نے بہتے ہوئے آ نبوؤں کے ساتھا ہے بینے کی سرجری شردع کی جین دواس کی جان

ڈاکٹرشیر احدایم ڈی چوکد ڈاکٹر جعدے ایک نو مشق معادن یا شاگرد تھے، اس لئے انہوں نے موصوف کے بارے میں خاصا نرم اور رہا تی انداز القیار کیا، ورند زبان دوخاص و عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جعد

انجانی سفاک، بداخلاق اور برح مرجن تھا۔ وہ بھے کا پہاری تھا۔ وہ بھے کا پہاری تھا۔ وہ بھے کا پہاری تھا۔ ان اند ساب کے کہ دوہ آ پریشن کے لئے مریش کی کو پڑی کھول کر پھر مریش کی کو پڑی کھول کر پھر مریش کے لواحقین سے سود سے بازی کرتا تھا اور زیادہ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرتا تھا جواس تازک موقع پر متعلقہ لوگوں کود تی پڑتی تھی۔

کیا جاتا ہے کہ آیک دات ایک فداتر کی آدی نے مواک پر ایک او جوان کو ہے ہوت پڑے ہوئے دیا۔
اس کی مورسائیل پاس کری ہوئی کی۔اس فلس نے اس فور جوان کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور ڈاکٹر جو کے کینک پر لے گیا اور ڈاکٹر جو سے کینک پر لے گیا اور ڈاکٹر صاحب سے لی کراس نے بتایا کہ میں نے ایک خوبصورت او جوان کو موٹک پر ہے ہوت پڑے ہوت پر ایک خوبصورت او جوان کو موٹک پر ہے ہوت پڑے ہوت بر کے اس کے آیا ہوں، بولی گیا گیا تھا۔ میں اسے افعا کر آپ کے پاس لے آیا ہوں، بولی کرم اسے جور کر مارکر میا کی اس کے آیا ہوں، براہ کرم اسے جور در کھتے، ہوسکی ہے آپ کی کوشش سے براہ کرم اسے جور در کھتے، ہوسکی ہے آپ کی کوشش سے براہ کرم اسے جور در کھتے، ہوسکی ہے آپ کی کوشش سے براہ کرم اسے جور در کھتے، ہوسکی ہے آپ کی کوشش سے

したりいいけんい

میتال علی لے جائے۔ اس فض نے بدی آرزردگی سے کہا کہ ذاکر ماحب، اتی بدی رقم تو علی ایک دے مکا، براڑ کا میرا مزیر تبیں ہے، علی تو تحق انسانی اورددی کے تحت اسے آپ کے پاس لایا ہوں، آب اسے دیکے تو لیں۔

لیکن ڈاکٹر جعہ نے انکار کر دیا کہ جس مریش کو نہیں دیکوسکتا، پہلے رقم ملے سیجئے اورادا کیلی سیجئے، پھر شی مریقن کودیکھوں گا۔

اس خداترس آدی نے بالا فرڈ اکٹر جعدے دعدہ کرلیا کدوہ میالیس بڑارردسید (69-1968ء عمر) اوا

Scanned By Amir

كرد كا، تب ذاكر اين دفتر سے باہر نكالا ور لاؤرجُ عل سريح برخون عل لت بت بيه موش نوجوان كوديكما او اس کی چیس کل کئیں اس نے نری طرح سر بید لیا۔ مينوجوان اس كا ابنا عل لخت بمكر ..... أكلوما بينا ..... تعاـ بمروال این فوجوان منے کا ذاکر نے سے آ نسوؤل اور لرزنی الکیوں کے ساتھ آ پریش کیا لیکن وہ جا برنہ ہوسکا اوراس کی تظروں کے سامنے،اس کے باتھوں میں دم و ر

اس طرح الله كى بے نيازى نے ايك سفاك، ب رهم اور در مرست دا کشر کواس کی زندگی علی شفر اور کری سرادے وی۔

درست فرما إمولانا ظفر على خال في ! ندجاای کول پرکرے ہے اس کرفت اس ک در اس کی در کیری سے کہ ہے سخت اقتام اس کا

ایے ای معمون میں ڈاکٹرشیر احمد صاحب نے امريكه يل معم ايك اور فورومرجن كا ذكركيا ب جووبال ما کردولت اور فورت کے چکر عمل اس مُری طرح کرفار موا كدايي زبان ، تهذيب اور نديب سب محد مول ميا

اور بدے بی درداک انجام سے دوم ار ہوا۔ واكرشيرا مركفة بن كرميرماي لباقت ميذيكل كالح من ان كاكلاس فيلوتما - بد 1963 و من حيدرآ باد بورد على اول آيا تما اور بهت وجين اور لافق توجوان تعا منیرعیای نے ایم لی لی ایس سے قارع موکر غورد سر بری ش محمص (Specilisation) کیا ادر بکر امر یکہ چلا حمیا۔ وہاں اس نے غورو سرجری میں کمال

حاصل کیا اور بری شہرت اور دولت یائی۔ اس نے ميها وسنس ممل أيكتحل نما مكان خريدليا \_ بغول ؤاكثر شبير احمد منيرا بنا ذاتى موائى جهاز ازا كرامر يكه بمرض غورو مرجری کرتا۔ وہائے کے مشکل ترین آپریشن کرنا اس کا

خاص شوق تحا۔ ومائی امراض، فالح ، کیفر، جے ہوئے خون وغیرہ کے آ بریشن کے معاملات میں اس نے بلند مقام مامل کیا۔ بہاں تک کراس نے میر مین کرسٹوفر ہوز كالمحى معائد كيا" \_ واكثر شير احد كے بقول منير ماى كو اتی امیت مامل می کدوہ امریک کے سابق صدر جان اللے کینڈی کے بخے جان ایف کینڈی جونیز کا قریبی ووست بن ميا\_

ليكن ذاكر شبيراحمرصاحب كمضمون ساندازه موتا ہے کہ ڈاکٹر منبر عہائ اس دولت وحشمت کے نتیج على بهك كيا، وه دولت اورعورت كارسا موكيا\_اس في یے بعدد گرے تن امر کی اڑکوں سے شاویاں کی اور تیوں کو طلاق دے دی اور قانونی جھڑوں نے اس کی وولت كالمشتر حصه غارت كردياحي كداس ابناشا عدازكمر اور ہوائی جہاز فروخت کرنا بڑے اور وہ ایک ایار منث مل ربائش اختیار کرنے برجور ہو گیا۔ ڈاکٹر شیم احر کے بغول اس كى د بانت زندكى كالخير من بحوكام ندآ كى-غلا نیملول نے اسے مریشان کر دیا تھا۔ چٹانچہ وہ کسی

معالے رجر يورتيدم كوركرنے كے قابل جدرا۔ دْ أَكُرْ شِيرِ احر لَكُية مِن 29 جولا في 2001 وكوثام یا کی بے وہ ایک آ پریش کر کے (کرائے کے) ایک جاز بر واليل مياج سنل آرما تما الل في جاز رن ہے پراارلیا تھالیکن گرند ملے کیا ہوا کہ دوسویل فی محتشر کی را آرے دوڑ تا ہوا ہوا آل جہاز بے تا ہو ہو گیا اور ار بورٹ کی محارت سے جا محرایا۔ دہاغ کے اہر مرجن کو

د ما في يوث في ادروه جا تبرشه وسكا\_ كاش! و إن اور لائل لوك اسن انجام كا بحى وكم خیال کرلیا کریں۔

(معنف كاكب مكافات مل استال عافوز)





چود مرى كاب كويى سے تكالے بى مے محرور و أى وقت مر بيكے تھے، جب اپنے مائى اللن كے ساتھ المين تعلق كى بات كى كى۔

بنة قاضى عبدالستار

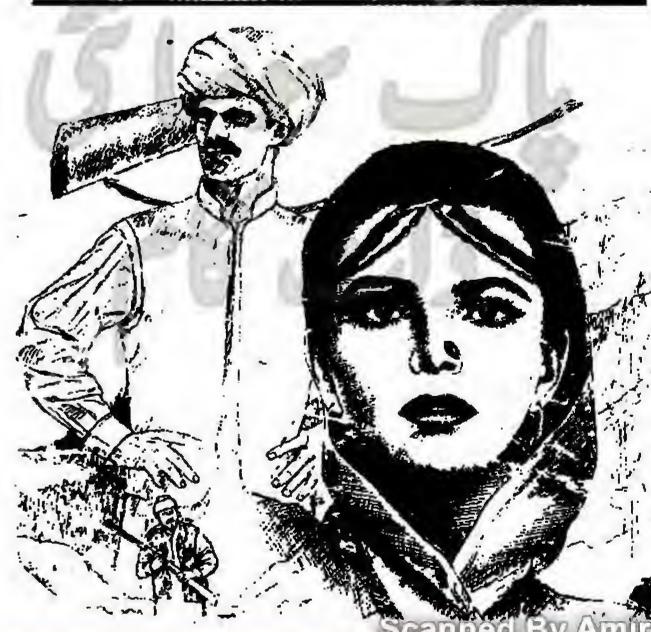

على جميلاب آيا تعاءان في سيتا يوري 1950ء ہے کا محم پور میری تک مارے گا جرکا علاقة من مبس كر كے مكادية تعاليكن كما تعرافي كال ع كرديار صديون كابنا بنايارات مجهوز كرسات ميل يدل چل كرة كى اورمرك كوف والے الحن كى طرح جيوث

لیکن بنانے والول نے حویل بنال تھی ، جل مجون مبيل بنايا تھا۔ اوبرے ہتھيٰ تکھت برس رہا تھا اور يعج ے برجمانی ہوئی مست بھنی کی طرح کھا کھراچونیں کر ری تھی۔ ملے بھا تک گرا، مجرد یوان خان، جب ڈیوڑھی گر كى اوراندر كے كى دريے بين كے توجود حرى كاب رائے ک تمک طالی کو فیرت آئی۔ علاقے محرے می ما می کہاروں اور مچھیروں کی چھوٹی می فوج منافی اور ان کے بازودل كبرے ير إهر تمان كادل سے لكے اور

موٹے دیہات زین کے برایر کرتی ہوئی روثی بورش داعل ہوگئ \_رونت بور سلے بی سے خالی ڈھائی کی طرح نگا يرًا تعاد مارى كاوُل مِن بن حويل كمرى تن دويل كن كمركول سے اكا وكا بدعوائ آ دميول كے جرے نظر آ جاتے تھے میں مرد کی محمول کے محمد لک رے ہول۔ حویل ملی می سین کوئی سو برس سے متلمور برساتوں کے خلاف سینتانے کمڑی تھی۔اس کی دیواروں کی چوڑان پر جہازی پٹک بچائے جاسکتے تے مشہورتھا کدایک نوسکھیا چور وفق لود کے خاتدانی جوروں کا مہمان ہوا۔ رال ٹیکا آن تظرول سے حویل و کم تر بتھیٹیال مجانے لگا اور منتعیول ے ہاتھ کی مفائی دکھانے کی اجازت ما تکنے لگا۔ گھروالے کودل کی سوجی، اس نے مجوانا پند بنا کرآ دی رات کو روات كرديا مهمان چورايك ديواريرماير في كرجت كيار كوونا رباب يهال تك كرسورا بوكما تحرو يواراي طرح کھڑی تھی، ای شاف باث سے کھڑی تھی۔ وہ بے جارا ا كام والي عوا

رونق بور کی حویل میں اثر سے ۔ وروازے کی اوٹ میں

كمرْن مونى ماللن كوكانتى مولى آواز ع كاطب كيله ''حضور! اب بھی چھے نہیں گڑا ہے۔ تھم دیجئے کو جان پر تعیل کر یا تک نی مالاؤں۔ اگر سرکار کی جو تیاں تک بھیک جا ئي توجو چورک مزاده ميرک مزار"

تعوزی در تک سنان رہا۔ کما کمراک یا کل موجوں ک دل ہلا دینے والی آواز کے موا کوئی آواز نہ مملی چود حرق گانب رائے نے دھیرے سے محداور کہاتو جواب ملا۔" تم كيسي جيوني يا تيس كرنے كے ہو چود مرى كارب! خدا شرکے میری زندگی عل وہ دن آے کہ مل حوالی کے باہر یاؤل ٹکالون اور مرتے والے کے نام بر منا لگاؤں۔ کوئی مو برس ملے یہاں جہاں اب حویلی ہے، رونق بور کا قلعه تعارانمی ونوں کھا محمرا کی موجوں کی طرح اگریزوں ک تو چن آ کی تعین ان سے آگ بری تھی اور قلعه جل كرراكه بوكيا توكيا الم بعاك محظ تفيا بم مث م الله المعرف جا مي كيا - جود مرى كاب كورے رہے، مالكن كے في وان كى مرز كرا ابت نتے

بندوستان تقتيم مو چكا قعا- مير محر على بيك مر يك تے۔ میر محمظی بیک کی بوہ بر کمٹوڈین کی مصیب تازل ہو بھی تھی۔ میرمحمر علی بیک نے نقتری بھی چھوڑ اس کیا تھا اور انبیں میوڑنے کی پڑی بھی کیاتھی شدال شاولاد۔ ایک ميال على اورائي بلي جائداد مالكن في من يات كا كر حكومت كو يقين ولانے كى وطش كى كدمير محر عكى بيك یا کمتان تبیل، قبرستان جی گئے ہیں۔ برسوں کی تھولت لفین و بانی کے بعدایہ رات جود حری گاب الله آبادے یہ روانہ لائے کہ سرکار نے مان لیا ہے میر محمد ملی بیک قبرستان عی محت بیں۔ وہ جیب رات محی۔ اللن ساری دات جانماز پرچینی د پیر، مادی دات شکرانے کی نماز ير من ريل مورتس ساري رات ي وان تازه كرتي رين، چمیں مجرفی رہی جوسلک سلک کرجاتی رہیں۔ مع ہو <u>ہے</u>

ی پڑواری نے حو یلی کے میا تک کے سامنے ڈگی ہید کر ز من داری کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جرزہ میسائس ج مى رووردورىك كيلى موكى زمينس ماغ اوردر خت سب كمنياية شي كاطرح بث مح والرمح - جيم بندوق كافارً ہوتے بی چڑیوں کے غول اڑ جاتے ہیں محر مالکن نے ہمت ندہاری۔ چودھری گلاب کو محم دے دے کر اُل گنت مقدمارُ الى ريس عفرت كل في 1857 ويس فوجيس لڑا کی تھیں۔ معترت محل کی طرح رونق یور کی مالکن بھی ہار مستمیں کیکن معفرت محل کی طرح رونق بور کی مالنن نے ہار مانی خبیں مگر کب تک؟ ایک ایک کر کے آ دی بلمرینے ملے۔ ورش تطافیس۔ آخر جدوری کاب نے بھی آنا جانا م كردية اور يبيث كا دوزخ بجرنے ك كے تيرے مر مدمقد مازان كلم عيد بقرعيداور مولاد يوالي ب آتے میر دوس مٹائی کادو مااندر بھی کروش واری نبھائے

مقدے جومک ک طرح لگ سے۔ مالکن کا ایک ایک قطرہ چوٹ نیا۔ اتدرے باہر تک سب اجر میا۔ گائے میں، ادھے، یانگ، خیصے، شامیانے، دری قالین، کری ميزين اورويع ملي مب باور في خاندزندور كما كالمكالي

ایک ون وہ نماز بڑ مو کراشیں۔موغ کی بناری کے مان دان سے محوری تعمینوں کے دو برے اور تمبا او کی تن کی چننی کا بیمنکانگایا اور کھنڈر کے اس جھے کی طرف چلیں جو سمى زمانے بل ياور كى ف شكبلاتا تخااور بقيروروازون كے ليے جوڑے كرے كے كونے عى اڑھنى بولى منى ك ہانڈیوں کے مندد کھے جوان کے پید کی طرح خال تھے۔ تو ممننوں پر جھینیاں جما کر دھیرے دھیرے جھکتی ہوئی وين زعن ير بين كتب عيد جوارق سب ولي باركر بينه رہے۔ان کی تنظر ان مونی تکاہیں اس ویران سنسان لق و وق محتدر على كرمي روس حي كي جيتي كي على تعين،

رصیاں کل چکی تھیں اور دروازے کی جوزیاں یک چکی تعين ادرجس كى فضاير حيما ئيول كى طرح جين بجرح يحم ے بابد نوکروں جا کروں کے رت مکوں کور ک مکل کی اور رست ترست شايد فراموش كريك محى - أن كى بموك آ تھوں سے ملے مینے دوآ سوفیک کر پوند نظیمونی تن زیب کے کمینے دو ہے میں کھو سنے۔ پھرانبوں نے ایک جاتی بوجھی نے جلال آ وازمحسوس کی اور کسی نے اُن کے ادمیر كندمول برياتمور كه و پينے - وه كانسنے لكيس ليكن دمونگي كي طرح منت ہوسئے سینے سے مکرال ہوئی مقدی آ واز سکی ریس جومحبت ک خلعت پہنے تک اور ریاست کا چھتر لگائے

" زيب النساويتكم! تم أن درويتول كَي بني بوجن كي لم في تحف وتاج كي تعليه كي بيل م موارتيس افعا سلتنب ، ثم قلم نهيس ڇلا عليس ليكن سوني تو پكز سكتي هو\_ تمہارے ہاتھ کے اعمر کے مین کر میں نے چھتر منزل كلب كى ميمون كے ساتھ ور كمائے بي- اب كوئى انگر کے نہیں پہنتا تو کوئی نہ کوئی ٹرتے ضرور پہنتا ہوگا۔ یں نے نکھنؤ سے کٹاؤ کے جو گرتے سلاسٹے تھے، اُن کی سلائی اُسے زیائے می کیائی ؟ یا بی را ہے فی مر ہر۔ تم دیبا گرند تین دن عل ی سکتی ہو میں ، أس سے اجما منر شدودن بيس ي منتي بو معرف دورن يل ' ـ

جب وو جھیں تو ان کی نے پناہ بے قراری کوقرار آ چا تھا جیسے ایک جمیا تک خواب و کچوکر جاگ آگی ہوں، جیے دن جرکی بخت محنت کے بعد منتذ ہے بیانی میں خوب ديرتك نها كرنكل بون رووي عدو صغير عاقما رای میں کدأس طرف سے آواز آئی جہاں مجمی ڈیوزمی ہوا کرنی تھی۔ انہوں تے وویٹ اس طرح بنا کر اوڑ ھا کہ موند إدهر أدهم موسمة اوركية أحمن عن شيال وهرب دمیرے رحمی مولی اس ملھے کے یاس آ کر کوری موسی جو بک ڈیور می کے لیے چوڑے تعقین دروازے کا سمارا

" يهال دونق بورش ياكس اور كا وَل شي كون ؟" "ئى، ئى ئے كامركار! ئى جماليں؟" "كونى الرح بين ع؟" الكن في الى مجرائى مولی می مارتی مول آواز عن کیا جسے کوئی مال است اكلوت بينع كى موت كى خبرى كر بهث يرسى كابو-

پوژ ما اور مزاج وال چودهري گاب اس جيب و غريب سوال كي تهديك بني جا تفايه المرتع ؟"

" بال بتم ے كيا چمينا جود حرى كاب! تم تو اس حو لی کے تکے سکھے سے والن ہوتم تواس حو کی کی دال میری کر مے ہواور دائی ہے کیا ہیت جمیانا۔ آ دی،جن، سب چلے محتے۔ ورثمی اپنے محربار کی ہوگئیں۔ اتنے بوے کمریس اکلی بیٹی اوے بڑایا کرتی موں۔ رات تو رد تے گرر جاتی ہے سکن دن، یہ بہاڑ ایسے دن جماتی ہر موارد ج بين - نا لينس منت بين - كوني كريد أرتا مواو سے پروے میں ول انک جائے"۔ حویل کے بوڑھے رازدار کی تصور کی آ محمیس محوی مالکن کو بلکتا ہوا د کھےرہی محس اور اس کے کانوں میں بے آ وازسکیاں زہرگ بوندیں نیادی تھی۔"تم کوے کوے کوے تھک کے ہو مے جورمری گلاہے؟

"بنيس مالكن إيس شام تك حاضر موجادُل؟" و ممرويكمو اكن وسن جلاب كالريدن الما أ

مرے پاک"۔ "منبس مالکن!"

"ميرانام ندليناكس سے"۔

" يمي كوكى كن كربات بمركاد! عمد كوكى آج لوكر موامول تويل شي؟"

سوك كارعالى كورى برے جومرى گلاب نے اینا تو کھولا۔ سوار ہوکر خال صاحب سے ملے بغیرتنان گاؤں ملے کئے ۔ کمر پہنے کرور تک جو یال کے "على مول مالكن! كلاب رائے". "المعيوة ومرى كاب؟" " مالكن كى دعائے"۔ " کیے آھے؟" ایک مندیراآیا ہے'۔

"یاکتان ے فال صاحب آئے ہیں، وہ جو پر ک ميرك بهواز عدي تيا-

"وه سے خال؟ جن كا ايك بمائى مارے بال سامول مل تا"۔

الى ال-موثريراً ين إلى والكعنوك، كيت إلى كرة ب كے بمائى افضال على صاحب جومنده على بات كشري انبول نے يانا كركبلا بميا ہے كة ب ياكتان ملآوين'۔

"افضال على ميرا بمائي تموزي ب، رشت كرياكا - 44

"أنبول نے آپ كو بلايا ہے بلكه خال صاحب تو کتے تنے کداُن کو برمٹ بھی کمشنرصاً دب نے ای شرط پر بنواكرديا بكرد وأب كوافي ماتموى في كرجائي"

" جونصيوں جل براب ايها جبري وقت كيل برا ے کہ موے سابی بیادوں کے ساتھ دوسرے ملک میں ماری ماری گرول۔اس مائی فےے کہنا کدائے مودل موق كوسميت في جلية اين ياكتان كور مجية اب ایک بی جگر جانا لکھا ہے۔ جب تک عم نیس موتا تبحی تک بينى بول -

"دوكيد ع تفي " مولی ماروچودهری گلاب! کمینا سنا کاہے کا '--"4 7K.3" "إن عيم عاكب إت كفوال في"-

canned by Amir

نظے کم ورے تحت پر بیٹے سلام سے رہے۔ جب سورج سريراً كياتب چودهرائ في دروازے سے جما كك كر م كے كے تيار اونے كى خروى - دواد كھتے ہوئے المعے۔ أ قلن من يم ك جهناور ورخت كي ينج ب وك کے کویں کی چوریار کرے اور جموث موث نمائے اور مرجما كريوك يريف كيد جود مرائن دوني سنك كر رتمتي جاري تمين محرد إل ببلاى نواله باتحد من جمول ربا قالة كاترا وكوليا الماع؟" ''لهال''۔ ''تحوژامبرشاؤ نعاسے لیو''۔

" مرے یا کی جملا کھرونے ایس؟" "رويي مورے پاس تو ايک چھدام نائي

> " Com L Popla & L 25% "ين ، كونى دى كم يجاس" و الى و د د ..

دولکسی ؟ ۱۰ "إل" -

" يمليروني و كمائي ليا" "يبكى آد"۔

چود مری گاب نے مارکین کی میلی سے جالیس ردے کے کاغذ تکالی کر سے اور تعالیٰ جوم کر کھڑ ہو گئے۔ چورمرائن ملے تو آ تھمیں ماڑے دیمتی رہیں مر کجے جملتے للیں لیکن چودمری نے اُن کی بکواس پر کان نہ ومرے۔اللی سے اپنا کرتدا تارکر بینا، دعوتی بنا کر باندمی، ٹونی مر پر ادر اعوچما کندھے پرد کو کر باہر لکل آے۔ مماس کھاتے ہوئے تو کے مند پر لگام چرھا دی اور أيك كرسوار مو محق بوكانوا في حال مجر مل را قاليكن كاب كي الجن عل آنا بين والي كل الجن ايك ساته دم ومرارب تے۔ چدم ل کاب مر مركل يك ك

Scanned By Amir

ز بائے میں منٹی مے مرجب حویل الزئے تی اور بزے چھوٹے دونوں مخارشد کی محمول کی طرح دوسرے باغول ک کمرف موحاد مختاتی ماللن نے اپنے ایک ایک شکے ک ذے داری چود عری گلب کوسونی دی۔ چود عری أن لوگوں میں تھے جوانا مین کاث کرآنے والے مرے دنوں کا مندجرنے کے لئے مکھنہ کھ بیار کھتے ہیں لیکن لؤكون كى شادى بياه كے جميلوں من سب جمع جمعا يرنكا كر أر ميا\_أن كابد الزكاع صل على ادر جهونا شرك محكم على چرای قادونوں خود کی ترش سے بسر کرتے تھے۔داول غل باس تفالين چودهري كي الا كدوور وهوب ك باوجود نہ کوئی پنواری ہو سکا نہ چرول ہجوراً انہوں نے چیر اسیول شر محرتی کراد یا اوروه آئے دن مند میا اے، ہاتھ بیادےان کے سامنے کھڑے رہے جوہدی خودی ككو بيشي تع ان كالجران كيال سي برت -اس دنت محروانی کی بات سے وہ چکر میں پڑھئے۔ بروا اتا ا اور عمر کیے ہو گیا، کب سے ہو گیا، بیان کی سجھ يش بيس أربا تما وويي سب محوالا بلاسوية رون بور كے منتج ميں آ گئے۔ ہزازے كى ذكان برانبوں نے ابنا تو روكا اور اتر كر بهت يرسيا دالى تن زيب كا تعان يركف ملك ووكرتول كا كيرا بغل مي ماركره ميدهم حويل يني ولي عدل على است بأب من جادم ي ما يبدراك کی پر حائی موئی فاری کا سارا آ موخدد برا کر مالکن سے مخاطب ہوئے۔ انہیں یقین دلایا کہ بوری راز داری کے ساتھوں چیت بورے فو کر محنشام سکھ سے کروں کا کیڑا الے آئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اُن کا حلق مو کھ حمیاء کا بنے أك آئے مارى جان بينے ميں شرابور موتى أن كي محى ش د لي موكى يجيس دويون كى برايا بمك كى مريم وي آیا کدو و کیا کم کرو کیا بھانہ بنا کر سے چھیں رو بے مالکن کے ہاتھ بکرادیں۔ آخروہ ہار کراہے کمڑی کے بیروں پراہے جم كاموں بوج ممينة مونے رونق بورك فيے كى وكان

125

رام پرشارد گدی پر مینا گا کوں کو پڑیاں بان رہا تھا۔ سلام دما کے بعد انہوں نے ماکن کا حساسب مانگا تو یہ چا دہ سو سے او پر گئے چکا ہے اور ای لئے رام پرشاد نے مالکن کا سودا بند کر ویا ہے اور مالکن کا رور و کر جاتیا ہوا چولھا بچھ کیا ہے۔ وہ رام پرشاد کی وکان کے تیختے پر جیٹے بچیس دو بچوں کی پڑیا کونہارتے رہے، جیٹے رہے پھراتھ کراہے شو پرسوار ہو کئے جیے لڑائی میں ہار مان کی ہو۔

الکن در تک گرا لئے تعلقے کمنو لے پر پڑی رہیں انہیں پہلی بار یہ معلوم ہوا تھا کہ گرتا سے کے لئے صرف چنکی کا ہنر اور آسموں کی روثی تی کی نہیں، سوئی اور دھاگے گئی کا ہنر اور آسموں کی روثی تی کی نہیں، سوئی اور دھاگا آتا ہے، استے میں ایک وقت کے آلواور دو وقت کے جنے آ جائے ہیں۔ تھوڑی در بعد خدا نے اُن کی سن لی اور اُن کی ناوُن ناخن کا شند آسمی و وہ ہڑ ہزا کر اپنے خیالوں کی بھی فید سے چو کے پڑی اور ناوُن سے ایسے خیالوں کی بھی فید سے چو کے پڑی اور ناوُن سے ایسے خیالوں کی بھی فید سے چو کے پڑی اور ناوُن سے ایسے داوں کی بھی فید ہوئی کرای لیج میں اگر اینے سنہر سے ایکے میں قاطب ہوئی کرای لیج میں اگر اینے سنہر سے داوں میں کا فیم وی مورش و وہ سارے روان پور میں داوں ہیں کا وہ وی کرو ہوئی اور ایسے آتی ۔" ارب اے تاور کی بیان

'' تی ٹی ٹی ٹی؟'' ''میراایک کام کردے گی اینے و فست؟''

'بائے'۔

" ذرا لیکی ہوئی رام پرشادی دکان چلی جا۔ایک مہین سوئی ادرایک چھوٹی ہیں نے آئیس بٹیااس سے مہین سوئی ادرایک چھوٹی ہیں نے آئیس بٹیااس سے میرانام نہ لے لینا نہیں تو تکا ایسا جواب پکڑاوے گا۔کل میں نے ایک پیسے گا نمک ..... خیر چھوڑ وہتم ذرالیکی جاؤ"۔ قل نے ایک پیسے گا نمک .... خیر چھوڑ وہتم ذرالیکی جاؤ"۔ قادر کی لڑی اپنی داخی کھٹی پر لیکوٹولتی ہوئی دہنوں کی ماری جھوٹے تھوٹے تقدم رکھتی ہوئی آگمن سے نکل کی طریح جھوٹے تقدم رکھتی ہوئی آگمن سے نکل

ریں۔ جب ہون سوئی عاکم لے آئی تو اُس سے اُس کی مینی منگوا کر کرتہ ہوئے میٹر کنٹیں۔ چینی چلاتے چلاتے خیال آیا کہ چود حری چیت ہور کے فعا کرکی ناپ تول الائے ى جيل ، كرنه كي كانا جائے - وہ بجه كررہ تقي - تمان كاوَل اجها خاصا تين جارميل دورتماءاب ايسا آدى اس وقت کہاں جڑتا جو اُک وقت چود حرکی کو بلا کر لاتا۔ مجر انبوں نے دیوار پر ج متی ہوئی دموب رعمی اور یاد کیا کہ آج منكل مياور برمنكل، الواركورون بورش بازارلكا ب مكن ب فماكر إزاد كرني آجائي -ايداس وبم ير بحروما كرك وه ايك يار بكر بنا عوصلے سے الحيل۔ جدمے میں گفرے سے بائی اندیلاء وضو کیا اور نماز کے لئے وہ چٹائی بچھائی جس میں کیڑے کے بونر کھے تھے۔ جسے میے نماز کا فرض اوا کیا۔ مری مروضفہ بر حا اور ایک لی ک دعا ما تل ۔"اے یاک پروردگار!انے حبیب کے مِدتے عل چیت ہور کے ٹھاکر محنشام شکوکے دل ہی نکی ڈال دے کہ وہ خود آ کراینے کرتے کی ناپ دے جائیں اور میری خوشا مدکریں کہ میں کل تک اُن کا کرنڈی دول ۔ اے بروردگار عالم! مجمع اتن طاقت دے کہ ش سارى دات ينه كرلانين كى روشى من كريدي سكول" \_

وہ گرگڑاتے گرگزاتے غرمان ہو گئیں اور ای جانماز پر دہری ہو کر پڑ رہیں۔ تعوڈی دیر بعد قدموں کی منے ہوئی۔ ہیشہ کی طرح آج بھی مہترائی دود تی کمانے آئی تھی۔ وہ تی امید سے تازہ دم ہو کر اضی۔ " یا کے کی

> " ټی ټی!" " پا تجے ہے ت*مر پ*?" " بین ټولی لی۔"

" ذراجدی سے جائے بلاتولا۔ کہ و اکو کی کا منہیں ہے۔ بن ایک بات پوچمنا ہے۔ وہ النے دیروں جل منگی۔ من ایک بات کو جمال ہے۔ اور النے دیروں جل منگی۔

Scanned By Amir

تولیے سے اپنا منہ بو نجمان اُک سے بادل جماز ہے۔ تگاہ افعائی تو سائے باکے جمکا ہواؤندوت کررہا تھا۔ "کا ہے رے؟" "ایک اجر (عذر) ہے۔" "ہاں۔" "بائن آپ کو بلا کمن ہیں۔"

"إن يهان يمركاري مالكن-"

"ا مجماء کا ہے بلائن ہیں؟ کچھاٹا پہتہ ہے بھلا؟" " يوسر كارة ب جان سكت ہو۔ ہم توسطم كے تائع دار

الله المرجوعلى المرجوعلى الدون اور مير مجوعلى الميك كدوستوں ميں تتے اور مرف وارون اور مير مجوعلى الله كا دوستوں ميں تتے اور مرف والله كا بحق ميں الله كا بعد بحول كر بحق الله الله الله كا مراح الله الله كا الله الله كا اله كا الله كا الله

"ا چما ، اجمات مطلب سے کداب دہال میرے مانے کی ضرورت نیم رہی ؟"

جوے ن سرورت بین رہی ؟

"آ ب اب کیا کیجے کا تکیف کرکے '۔
الم کرکے ذہن ہے یو جوئی کیا اور چود حری نوایسالگا
جیے دس گاڑی ہے گرتے کرتے فائے کے ہوں۔
الکن چود حری گلاب کا دیا ہوا کرند و کھی دہیں جو

FOR PAKISTAN

پھردروازے ہے آواز آئی۔" مرکار کی پی<sup>م</sup>تی ہو۔ کیا شیخار ہے"۔ "اگ!" " الگ!" " چیت پورتہاری جمائی ہے؟" " جیس پورتہاری جمائی ہے؟" " نفا کر گھنشام شکھ کوجائے ہو؟" " اُن کا سرکار کون ٹائن جائت ہے۔ دور دور تک اُن کا نام باجست ہے۔" " اُزارتو آتے ہوں گے؟"

" برابر مالك! برابر" -" تو ذراتم خيال كركم أن توير سه بإس بلالانا -بحصا يك كام ب أن سه " -" بهت تيك تو ر! المعيل لوآب" -

یا کے تو اپنا چرودھا جوتا بھاتا ہوا اور زئی ہوئی دعا کسی دیتا ہوا جا گیا گیا گیا گئی الکن اُس جگہ کھڑی ہوئی اپنی دیا آئی رہیں اور دعا ما گئی رہیں کے خدا کر سے خدا کر وروازے پر ندآ کسی بلکہ کی توکر کے ہاتھ کر دیا گئی کی ان کے باتھ کروں گی، کر یہ جہتے ویں در ندیس کس طرح اُن سے بات کروں گی، کیا کہوں گی۔ یا اللہ، کچھ ایسا کچھ کہ مرتے والے کے ساتھ میری آ تھیں بیٹی ندھوں۔

بائے نے اسے موب پیٹے پر باتد ہے اوراس کو پر بد میں رہا تھ ہے اوراس کو پر بد میں رہا تھ ہے اوراس کو بد میں میٹوری دیر بعد بیلوں کے محال و بجاتا اور دھول کے باول اڈاتا فیاکر کا اورا آ گیا۔ وواسینے موب سنبال کر افیائی تی کہ ایک کا کہ بھاند پڑا۔ اُس نے گا کم کونا لئے کے لئے بوی تری زبان میں بات کی لیکن کا کم نے میچھانہ جموز ا۔ آخر میں نام ہوا بائے فیاکر کی طرف نیکا۔ فیاکر آ دیوں کو چرے تی ہوئے دام پرشاد کی وکان پر پہنچے۔دام پرشاد نے جیکھان کی جیئرکر جینے۔دام پرشاد نے جیکھان کا کہ بینے دام پرشاد نے جیکھان کی جیئرکر جینے دام پرشاد نے جیکھان کی جیئرکر جینے دام پرشاد کے جینے دام پرشاد کی جینے دام پرشاد کے جینے دام پرشان کی جینے کی جینے دام پرشان کی جینے کی جینے دام پرشان کی جینے کی ج

ان لائث ماین سے محینیا کیا تعااور س لائٹ ماین ک بديوش بسا موا تعاد فكنيس تك برايرتين مولى تعين وكري سوج کر مغدر جی کہ جب رونی اور پر بیرقیامت می ہے او چے پور پر مجی کھ نہ کھ گزر ی کی ہوگ ، ہر دو کا تراشخ لکیں۔ جب تک اندھ برانہ ہو کیا اور اُن کوسوئی نظر آنى دى دوه اى طرح بعلى آئىسى جمائة الى تقديركا الکھالورا کرتی رہیں۔رونی دال کے خواب دیکمٹی رہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے میش کی وہ لائین جاائی جس كى چنى جكه جكه سيانونى مولى تقى اور تعوزى تعوزى در بعد بمیک افتی تھی جیے مالکن کی بہتا پرروتے روتے اُس کی بھیاں بندھ تی ہوں۔وعکتے ہوئے سر پرچینزے کی بی بالد مع ملين آ محول سے كرا برائے ووسى دير-جماک ایک سفید تن زیب کے دیرانے میں لکڑاں بیٹی ریں، دال چتی رہیں۔ کندن کے دانوں سے گیہوں کا اجلااجلا آ تا کوعد منے کا اربان کرتی دیں ۔ مرسر چکرانے لگاء آ محمول کے معجے اعراج ما میا اور وہ بے سدھ اور بانس محملتك يرد برى بوكني -

مے مے چودمری گاب کے غن کے بلس عل مول بیسی سلائی کے حل کروں کی تعداد برحتی تی، دیسے ویے اُن کے چمرے کی جمران کا جال اور ممرا موتا جا كيا كمورى بال ايك دم م يك مح يه با وك واول دوده ش الإل كريا لي شي و في تك جردية مول مر رادای جمائی پہلے خود چود مرائن نے گاب کو سجمایا پھر الأكول كوطقے سے بلاكراس مورسے إداكا ديا۔ پر تيوں نے ل کرایک دو پہر کو گھر کے آگئن میں مہا بھارت چھیڑ دی۔ دھرے دھرے بات برحق کی اور فون گرم ہوتا میا۔ چو نے نے جوتاری کے ایک بی تحویل بورا کیا تھا كرك كركها "ادے الى الم كا جانو يو يوموا اولى مینی سے پھنمائے '۔

ہڑھے چرومری گلبرائے جن کی جوانی ان کے

اسینے سرن طرح بے داغ میں میہ جمیا تک الزام کن کر داوانے سے ہو سے۔ وہ جہال کرے ہوئے جاسی لا رے منے و بیں دھپ سے زین پر بیٹھ کے یا اس طرح مرے كر بھر شريحے تھوالا كا توت دے د باتھا۔

"جب بميا (سيلاب) آئي بتب انبين تو جان ير مميل كاون بدماكم الاياوت محدر بين؟ محدر بين كم نائم كي كي وين؟ تم النه منه عبيما والله!"

چودمری گاب کی بنور آ کھول نے گروال کے چرے پریقین کی پر عمائی و کھوٹی جیے شکاری نے زخی جانور يردوسرا فائركرديا بوروواني كانتى اعرل يراني لاش اٹھا کرا تھے اور اُڑ کر اتے ہوئے دروازے سے نظے۔ائی چوکھٹ،اسینے ہاتھوں سےاسینے کمر شی ڈالی ہوئی چوکھٹ ( دہلیز ) دونوں ہاتھوں سے چھو کر چوی اور اینے منہ سے ايك افظ فكالع بغيراني أتحمول سابك أنوبهائ بغير جل کو ے ہوئے۔ گاؤن کے باہراس مے کویں پر چرم مجية جس كى تبكت (منذير) آ دى مجراه كچې تحى اوراب لمرح أن كركر عص محيد كرارى تك آئ موت جهادى كرك كى رى توث جائے .. اے زور كا دع كا مواكر سارا كا ول ال كيا كاؤل كا كاول الحديدا - آدى كوي كا الدرار كا - حود حرى كاب كوي سے فكالے مى كے مكر دوتو أى وتت مر مے میں جب اپنے بیٹے کے منہ سے اپنی مالکن كماتعالي على بات ي كار

کہانیوں ہے چیٹی کہانیوں سے انسانوں و گاؤں کے ان انسانوں کوجن کی زندگی برطری کی بھوک سے لملائی رہی ہےجو پدائش مبت ہوتی ہے، اس مبت نے چودم کی گلاب کی خود کھی کے خاکے ہی ریک بجر دیا۔ اپنی مرض کے مطابق اینے تصور کے چھارے کے مطابق مرے سے مجرا رنگ مجر دیا ورمشہور ہو میا کہ مالکن تو چود مری گاب بر میر محمالی بیک کی زندگی بی می مرتی تھیں۔اُن کے گزرنے کے بعد اور کمل تحبیب ۔ ہے خاں

آ كلها الخاكرد عمينى جهادت فكرسكنا تغاروه المدكر يغير

نے کتا کتا سمجایا لیکن وہ چورمری کو چور کر پاکتان جائے بررمامند شہوس مالاتکہ لوگ ای آل اولاد، این کل دو مطے اور این گاؤں گراؤں تک چیور کر باكتان ملي كنار

پر الكن كوعلاقے كى وہ أ واره كورش ماك يرانكى رکه کر محدر نے لکیں جن کی جوانی کی کال رات جموے عاشقوں کے گذرے بوسول کے جاغوں سے جمکا چھا کی گی۔ ایک سب به بھی تھا کہ ادھیر ماللن کی کمرسیدی تھی۔ ایک مغیدات ما دی کے جموم کی ذبیر کی الرح ان کے استے پر جولی رای ، نازک ناک نقشے کے سفید جرے بر بوک نے سائے تو ڈال دیتے تے تیکن برسوں کی مکومت اور الارت كى بخشى موكى چك الجمى مرتيس إلى تحى - أن كت با تن راتوں نے اُن کی آ تھوں کا نشہ سکماد یا تعالیمن اب مجى جب دوسياه بلكس بنا كرأ تحسين بورى كمول وعين آ بات کرنے والے کی نظریں چوروں کی طرح راستہ دسور فرانوں کے سے معنے برانوں کیروں يس بحي وه بيكمون كى طرح جماكا كرتس دل ولادين والى یادوں کے زر گار قافے ان کی اسروہ آسموں کے سامنے رب بإدُل مزرا كرت \_ چيت بياك جلت سلكت دن، سادن بعادوں کی روتی والی الموسی راتی سب کوئے سكوں كى طرح ان كى زندكى كى كولك يش كمن كھنا يا كرتيں اور وہ اُن سب کی طرف سے بے نیاز اٹی جموئی جموئی مرورتوں اورتظیفوں کے بھاری اوجد کے کرامتی رہیں۔ آس دن جب وہ چودمری گانب کا انظار کرتے ہوئے سو کو میل تھیں اور اُن ہمیا تک داوں کا انتظار کرنے

وروازے والی کو فری می کریٹری کے ذعن کے معندے فرش پر مکنے مور کر اس مدا کے سامنے مراز اتی رہیں جو اسيخ بيارے بندول براس كم معينيس وائل ہے كمان امتخان لے سکے اُن کے ایمان کو جم کا سکے۔ اُسی دن انہول نے روائل بور کی ایل تھی برس کی زندگی ش میل بار چومری گاب کومرد کے روب عل دیکھا کہ جو ی کے اعدونی صے کے دوسرے درجے کے سیاہ ستونوں والے واللان کے چھے لانے کرے ش جوث کی موتی موتی چائیوں پر فرقی قالین پڑے ہیں۔ تخت پرمندلگانے مر معمل بیک بیشے ہیں۔دور وقع علی ملکی مول مستی ہول سلک کی کامدارنے ان کے زانو پر بڑی ہے۔ انگلیاں کنگا جمنی منهال سے تھیل رہی جی اور تکاہ دیوار کیری پرجزی ہوئی ہے۔مائے ہائی دائت کے کام کی معاری عز عشے کی بلیوں کا بوجد اٹھائے کی خوب صورت کنیز کی طرح كورى ب-ودائى مسرى بالعين ايك اتعاش فرى يأتيام ك يا مج ، اشائ ، وومر ، اتحديث اصطبول عل کے یوجدے تھے ہوئے دویے کا بلوسنبالا موثے موثے زیوروں سے بی بھی جمار پیداکرتی ان کے باس آ كريش كتي ادران كمل كرت كي في ولي آستين يراعشانون ادراكوغيون عيادا باتهد كديا المتم الحاوال كول بو؟" "ننوتم في الكانها شد كتى دير العالم ب دب بنے ہوا۔ " اول " -كى مى جوفاقوں كى سوعات كى كرة في والے تے كه "ايك يات كهول؟" چود مری گلاب کی خود می کی کہائی ٹوٹی پھوٹی وہواریں "אנש" علامك كركية من من جؤيل كالحرح البيديكي فيقيم " فعرتون كرو كي؟" لكانے كى اُن كے منہ برتمو كئے كى \_رونق يوركى الكن ك ב"ונטונט"ב أى مند رقع ك كى جى كرما مندول بوركا ماداعلاق و حکیم ڈاکٹر دواکرتے میں نصبیائیں بناتے۔ مجھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کو کھ جلی کے مقدر عی میں اولا ذہبی تو حکیم ڈاکٹر کیا کرلیس مے میری مانونو دوسری شادی"۔ ور حب ريو -

وواتے زورے کرے کہ باور کی فانے عل کام كرلى موروں كے باتعدموك كئے \_ كتى كى دريك وكى اى یرجلال خاموثی جمائی رہ تجرایک عورت سائے کی طرح فلتی ہوئی آ کر تخت کے سامنے کمڑی ہوگئی۔انہوں نے اشارے سے ہوجھا۔

"جودمرى كاب ديرى يكزے بن"-

دالان کے ورے بندھے تھے۔ کرے ک دروازون رجيمني يرى ميس تموزى دير بعدايك اوساقد كاسوكما ساكماة دى آكر كرا اوكيا-أن كرتے ك موعذ مے ریوندلکا تھا۔ دحول کرتے سے زیادہ اجل کی۔ وحوتی سے تھی ہوئی سوتھی ماری بیڈ لیاں دحول ش ائی ہوئی تھیں۔ ینجے جوتوں میں بند ہونے کی دجہ سے صاف تھے، مي موئ مرير ركى مول أولى عن مل كى كوث أنى مولى سمى ووسيا مواكم إتما اور دونوں باتمول سے ايك جمولا سنبيا لے ہوئے تھا۔'' دوالے آئے ؟'' " الى مركار!" أى آدى ئے كركر اكركا \_

أس في دروازے ير كمورى مولى عورت كو اس طرح جمولا بكراويا جيے وه جمولائيس، تعث كا بيال موا اور أس ش لبالب عطر بحرا مو- بكر آواز آئى-"مجدوهرى كاب ودواك في مياورخوراك ولادوك

اب ان کے آنسونشک مو مجے تھے اور وہ یادول ئے میے یم کو فی تھیں۔ جب وہ اپنے آپ سے لیس تو وموب آئلن عن الر آئي تي رات ومائع على آئے موئے جان و۔ با النے کے سارے منعوبے بوڑھی ذحی لالنين كي هرج ، وغير تقد وه ما برنگي يج تقيل كه كري

نوكرا دهرے اور باتھ جركا كموكث نكالے باكے كى بيو كمانے آئی۔

"ار عود چيت بور جانے گن؟" "יוטטטי

"تو ذرا خاكر ع كهديط كراكر بإزاراً وي توجي

ے لیں ا "بهت احما".

مالکن باور جی خانے کی ملرف مزی عی تھی کہ دروازے پر تیزیز آوازی شریر لڑوں کی طرح ایکے بياند نِ لكِين .. مالئن كا اشاره يا كربا تحي بهو في اورتموژي ور بعد ایک لمی و بل عورت کے ساتھ والی آئی۔ وولال کنارے کی مغید ساڑی باندھے ہوئے تھی۔مہتراتی نے عورت كالمرف إته عاشاره كركيكا العقان كاول والے جود حری گلاب کی جموتی میویس البلاد حرکی دسن"۔

مالکن چونک یوس پر اینے آپ کو سنبال کر سویے لیس کہ اے کس طرح کا طب کریں اور کیا خاطر كرير \_ جود حرى كاب كى جيونى بهون أي بقل س مڑے ہوئے کرتے نکالے اور مالکن کے ہاتھ میں بکڑا کر تذكيل كرتى اوتى آواز عن منتائي-"اى كرت آب

جلد خم كرتے ى دو ترك طرح بابرتك كى مبترانى تحوری در کھڑی رہی مجرودس ا کھر کمانے چلی تی۔ مالکن مجول ہے کورے کرتے تھا ہے ای طرح آ میں مری ر میں جیسے زندگی کی اثر ائی میں ہار مان کی ہوا ورمعیبتوں کی فاع فوجول کے سامنے سغید جمنڈ اکھول و ماہو۔

شام کوڈ ہوڑمی بر کرے ہوئے چیت ہور کے فاکر معنشام سے مالکن کہ رہی تھیں۔"اینے کروں کی تن زیب آب مجیج رہے گا۔ فی الحال مرے یہ مارول - 12 Fele 32"

#### مارے ملک شل مناه است زیاده مو کے بین کراللہ نے مارے ملک پرلعنت وال دی ہے۔





النيم سكينه صدف

میں وکھلے مسنے اسلام آیاد جاری تھی۔ یس اپنی مسنے اسلام آیاد جاری تھی۔ یس اپنی سیٹ برایک مسئے دوالی سیٹ برایک تو جوان اور کی جس کی عمر 25 سال سے مجھے کم بنی ہوگی، آگر جیٹنی۔ بزی خوبصورت اور کی تھی لیکن اس کا چیرہ ایک طرف ایسا بھدا نشان تھا طرف سے بی حسین تھا، دوسری طرف ایسا بھدا نشان تھا جیس دہاں سے چیرہ جل عمین ہو۔

میرے ذبن علی اخباروں علی جمینے والی خبریں گھو منے لکیں کہاڑتے نے رشتہ نہ سلنے براڑ کی کے چبرے پر تیزاب چینک دیا۔ ناکام ناش نے مجبوبہ کے چبرے پر تیزاب پینک کرجلا دیا۔ جمعے یہ مجی کوئی الی بی کہائی گلی۔

گاڑی جل قری سے اس سے او جما کروہ کہاں جا ری ہے .... وہ بھی اسلام آباد جاری گی۔ علی نے اس کے ساتھ ادھر اُدھر کی باتی شروع کر دیں اور پھر اُس سے ہے جما کرائی کا جہ و کی طرح جلاقیا۔ اس نے پونک

کر بھری طرف ویکھا۔ ہی نے ویکھ کے آس کے چیرے پر کھی اور بی تاثرات آ کے شے۔ جھے ایسے نگا جی دوائ سوال سے ڈرگی ہویا جیے اس نے بیمسوس کی ہوئے ہیں۔ اس نے بیمسوس کی موکد ہی نے اس کی فوزمور تی پر طور کی ہے۔

أے نادل وی مالت میں لانے کے لئے جھے بہت ی ہاتیں کرنی پڑیں۔ میری باتوں میں اور میرے انداز میں جوخلوص اور ہدردی تھی، وہ اس نے محسوس کر ا

"اگرا ب محدے بیسوال ندی بوجیتیں تو اجہا تھا"۔اس نے کہ۔

" مجھے قلد نہ بھتا میری بہن!" میں نے کہا۔
" مہاں موراول کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی
بوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر میں حمیں الی عوروں ک
کہانیاں ساؤں تو تم اپنے چہرے کے اس زخم کو بھول
جاد"۔ میں نے خلوص اور ہمردی ہے ہو چھا۔

وہ مکھ دیر خاموش رہی۔ بھی میرے مند کی طرف ديلمتي اورجمي سرجعكا ليتي \_ دو فيعلم بين كريار بي كي كدوو جھے اسے چرے کے اس محدے داغ کی کھائی ساتے یا ندستائے معری حوصلدافزائی اور میرے خلوص نے أے كال كرى ليا\_ أس في جو بات سالى وه ش أى كى ر یانی چین کرتی موں۔

مارے ملک علی ایساسٹم چل رہا ہے کہ ایک آ دی کماتا ہے اور بورا کنبہ کھاتا ہے۔ بيآ دى معدور مو جائے یا دنیا سے اتھ جائے تو ہورے کا بورا کنبری اور فاقد مش ہو جاتا ہے۔ یکی حادثہ ہماری فیمل ش ہوار الدر الدماحب وت الدماحية وكامورت وي کی جوش نے بتائی ہے۔آ مدنی کا بیایک بی وربیدتی جوبند ہو گیا۔ کمریش نوبت فاقوں تک آ گئی۔

ادے بال رحم وروائ ایے ہیں جن سے چفارا ممکن نہیں۔ مر می جو تعوزے بہت ہیے تھے وہ والد صاحب کی وفات کے بعد کی رحمول پس خرج ہو تھے۔ جاليسوي يرجمي كم وقم قرض لتى يزى ـ رشته وارون اور برادری والوں عل سے کی ایک نے بھی مینیل کہا کہ تمبارے یاس لیے کو جیس او ہم تمباری مالی مدد کرتے یں۔ اس کی بھائے یرادری کے پردگوں نے زوردے كركها كه مردم التح نام والي تح اس لئ ان كا ماليسوال بورى شان وشوكت كيساته مونا ما يدريم نے رشتے ، براوری کی بابند بول اور ان کی باتول سے مجیور ہو کر قرض لیا اور حالیہ یں کی رسم بوری گ\_ مجھے معلوم تبیس که خدا رامنی جوا یا نبیس، البت براوری والے خوش ہو گئے۔

بہ قرض ادا کرنا تھا لیکن مب سے بوا اور مب ہے زیادہ سیخ سوال بہتھا کہ دو وقت کی رونی کہال سے مطے گ؟ ش کمر ش يمن ما يول سے بدى مول ـ ان ك لعلیم کا ستلہ بھی تھا۔ میری ال زیادہ سے زیادہ یہ کرعتی canned By Amir

تھی کہلوگوں کے تمرول بٹس برتن ، تجھے اور جماڑو یو نجیا کرے۔ یہ مجھے منگور نہ تھا۔ جن صرف دی جماعتیں رجمی ہوں۔ والد صاحب نے اس خیال سے آ مے نہ يرصف ديا كدارك في تو آخرايك كمريسانا ب، زياد وتعليم کی کوئی ضرورت جبیں۔

م مریس نیس عالتی جوکوئی کام کرسکتی تھی۔ میں نے اپنی سمیلیوں کے ساتھ بات کی کہ دہ اینے بھائیوں اور بالول سے کیس کر جھے کہیں جاب ولا دیں۔ان میں ے ایک اڑی کے والدنے میرے لئے ایک جاب ڈھونڈ ثكائي \_ بدايك بيوتي بإدارتها جس ثيل ججيحكام كرنا تحاليكن يبغياى باراش فرينك للخافى-

بیماحب مجے وہاں لے گئے بہت بوا یارٹر تھا۔ یں تو اس کے اندر جا کر تھبرا کنی کہ بیتو بہت ہی صاف ستمری اور ماڈرن میسہ ہے۔ جمعہ پر کمتری کا احساس طاری ہو گیا۔اس یارلرکی ماللن سے میراتعادف کرایا کمیا۔ میری سيلي كے والد نے اس فاتون كو بتايا كدميرى كي مجورى ہادر مجمع جاب کی بوی سخت ضرورت ہے۔

ماللن کے مونوں پر جو انک کی مظرامت آئی وہ کوئی عام ک متراہ فیس می ۔اس نے بھے خدہ میثانی ہے توكري دے دى اوركماكم يل عدى مرآ ناشروع كر دوں۔ اس نے یہ بھی متایا کہ جمعے یا کی سان کے لئے ایک باغر مجرنا موکا جوایک قالونی سعامره موگا که شل یا یکی سال اس یارلر می کام کروں کی۔مطلب مد کہ ش یا کج سال کے اندراندر توکری چھوڑ کرجیس جاؤں کی۔ ٹریننگ کے دوران محوّاہ کھی کم می اس کے بحد مخوّاہ کاریث اچھا تھا۔ میں نے بائٹر پروستھا کر دیتے اور کام کرنے گی۔ میں

نے موجا کچھ ندہونے سے قو بہتر ہے۔ وہاں جھ میسی کچھ اور لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں۔ ود بچھے بڑے اجھے طریقے ہے کلیل کیکن میں نے دیکھا که ان کا انداز وبیانمیں تعا جیبا محلے کی تحریلولز کیوں کا

ہوتا ہے۔ میں نے جب وہاں کھودن کام کیا تو میں نے و کھا کہ الکن کارورایا اس احت اورو بدیدوالا تھا جیےائ نے ہم سب از کوں کو خرید رکھا ہوہ۔ میں نے دو تمن از کوں سے پوچھا کہ یہ کام کیا ہے اور یہ ماکن اتی برتیزی سے کوں چیں آئی ہے؟

میں نے جس اڑی ہے جی پوچھا، اس نے کہا کہ
کام بہت اچھا ہے لیکن یہ خیال رکھنا کہ مالکن کوئی بھی
فرمائش کرے یا کوئی کام بنائے تو وہ خندہ پیشائی سے
کرنا۔ اس نے تہاری آ مدنی میں اچھا فاصا اضافہ ہوگا۔
میں ان کی یہ بات تھیک طرح سے بچھند کی۔ میں
مجھی کہ مالکن زیادہ سے قریادہ یہ تھم دے گی کہ آئ رات
میک کام کرنا ہے، میں رات تک رک جایا کروں گی۔ اس

سی نے چارساڑھے چارسینے کام کیا اور لڑکوں کے بال بنانے میں جھے خاصی مہارت ماصل ہوگئی۔
ایک شام مالکن نے جھے کہا کراوپر جاؤ، وہاں بہت اعظم کی رہے ہیں، وہ پہنو اور اس سے پہلے منہ دھوکر میک آپ

یس نے اس کے تھم کی تعمیل کی اور اور ہوا کر آئ طرح تیار ہوئی جس طرح اس نے کہا تھا۔ یس جب نیچ آئی تو وہ جھے اپنے کمرے بیل لے گی۔ وہاں دوآ دی بیٹے ہوئے تھے۔ ان کے لہاس اور اندازے پر چلا تھا کرامیر کیرآ دی ہیں۔ یس جب کرے بی داخل ہوئی تو انہوں نے بچے سرے پاؤں تک دیکھا۔ ہیں نے دولوں کے ہونوں پر مسمرا ہٹ دیکھی۔

"ان كساته جاد" - الكن في محم ك ليه على

" کہاں؟" میں نے جران سا ہوکر پر تھا۔ " علی کہتی ہول ان کے ساتھ جاد"۔ مالکن نے

تهمیں کھی فالتورقم ووں کی''۔

یں پی تو نہیں گی۔ اپنے معاشرے کی اسک بے شار یا تیں کی تو نہیں گی۔ اپنے معاشرے کی اسک بے شار یا تیں کی شرح اللہ اللہ کی ایک ہے میں کہ مس طرح سیدھے مادے اور آن پر مولوگوں کوان کی نوجوان اور جوال سال عورتوں ہے اللہ اگر پابند اور مجود کر دیتے ہیں اور این کی عورتوں کو خود بھی استعال کرتے ہیں اور در ستوں کو بھی شرح سے اللہ استعال کرتے ہیں اور در ستوں کو بھی شرح ہیں۔

جھے اپنے ساتھ کام کرنے والی الرکوں کی یہ بات میں یاو آئی کہ مالکن جو کام بتائے وہ خوش سے کرنا اور تھاری آ مدنی یں بہت اضاف ہوگا۔

جی سجے آئی کہ ماکن بھے مصمت فروق کے لئے
استعال کرری ہے۔ جو بی ایک نظافت جرات دورد ایری پیدا ہو
گی اور جی نے ان آ دمیوں کے مہاتھ جانے سے صاف
انکاد کر دیا۔ پہلے تو اُس نے بھے پیار اور جبت سے داخی
کرنے کی کوشش کی ، جب دیکھا کہ سی اس کی ہات نہیں
مان رہی تو اُس نے بھے بڑا بھلا کہنا شروع کردیا۔ ہی نے
اُس کارعب بھی نہ مانا تو اُس نے بلاخوف وخطر کہا یہ صاحب
اُس کارعب بھی نہ مانا تو اُس نے بلاخوف وخطر کہا یہ صاحب

بھے ہمیوں کی بی ضرورت گی۔ ش کرسٹی تھی کہ دی ہے ہمی کہ کہ دی ہے ہمیاں کہ بھی ایکی اوا کر دوتو ش ان کے ساتھ ہلی جاتی ہوائی ہوں گئی جس جائی ہول کی میں میرے اعرائی طاقت پیدا ہوگئی جس نے بھی اس نا کہ میں اس نوکری پر لعنت جمیتی رہی ہوں اور میں جارتی ہول ۔ ، ، وہ دونوں آ دی ناراش ہو کر طے میے۔

"" تم اوكرى جيود كراو ديكمو" راكس في كيار" عن حيس كيس كي نوكرى نيس كرف دول كل تم ف باغرديا مواسيد جاوگ كهال؟"

عل نے خاص طور برفوث کیا کداس مورت کاجھو

اتنا خوفاک ہو گیا تھا کہ بھے اس سے ڈرا نے لگا۔ ان ارمبینوں میں بھے یہ بچہ جل کیا تھا کہ یہورت بہت ہی اثر ورسوخ والی ہے اور اس کے ہاتھ بین ہے ہیں۔ یہ تو میں نے وکھ اور ڈھٹائی سے میں نے وکھ اور ہیں بڑار پرسووا بھی کرلیا تھا، یہ ضرور اثر ورسوخ والی مورت می لیکن میں ایک شریف نو جوان اور غیرت مند نزک اپنی مصمت کا ایک شریف نو جوان اور غیرت مند نزک اپنی مصمت کا سودا کیسے تبول کرلیتی۔

علی اس کے کمرے سے نکل آئی اور پھراس کے

ہار رے نکل آئی اور اسکے روز کام پرندگی۔ خدانے بداد

کی کہ جھے آیک اور بیوٹی پارٹریں ملازمت لی کی۔ کامت

و میں نے سکو بی لیا تھا اس لئے میری بخواہ المجی مقرر

ہوئی۔ اس پارٹر کی مالکن فراع تلف اور کروار دالی حورت

میری بنی ہے۔ میری بنی مالکن نے بجھے بتایا کہ اس حورت

پرکی بنی ہے۔ میری بنی مالکن نے بجھے بتایا کہ اس حورت

پرکی بنی ہے۔ میری بنی مالکن نے بجھے بتایا کہ اس حورت

برے مضوط مراسم ہیں۔ نی مالکن نے سے بھی بتایا کہ سورت نے بیری بتایا کہ

مصمت فروش آگی ہوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں مصمت فروش آگی اس کے ماتھ بھی بتایا کہ سورت نے بیری بتایا کہ مصمت فروش آگی اس کے ماتھ بھی بتایا کہ مصمت فروش آگی ہوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں مصمت فروش آگی ہوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں مصمت فروش آگی ہوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں میں کے بوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں میں کے بوئے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں میں کے بوئے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے خلاے نہیں اس کی مدد کر سکتی ہے۔

من سے پارٹریں جاتی ری لیکن پرانی مالکن کا خوف میرے دل پر سوار رہا۔ تی مالکن کا خوف میرے دل پر سوار رہا۔ تی مالکن نے جھے وہ جار مرتبہ کہا تھا کہ ڈرافتی بچا کرا یا جایا کرولیکن میرے پاس اٹن حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔

آ تر ایک روزی پارلر پر جانے کے لئے بی شپ پر کھڑی کی تو ایک موز سائنگل جس پر دوئز کے سواد تھے، میرے قریب آ کردگی۔ پیچیے بیٹھے ہوئے لائے نے ایک شیشی میں سے پانی س میرے چیرے پر پھینگا اور وشتر اس کے کہ جھے یا بس شاپ پر کھڑے لوگوں کو بید چتا کہ اس کے کہ جھے یا بس شاپ پر کھڑے لوگوں کو بید چتا کہ میں بھی ہوئر سائنگل نظروں سے او جمل ہوگیا۔ جھے تو رآ

میری مرہم پی کرنے والوں نے کہا تھا کہ خدا کا شکر اوا کروک تیز اب بہت کر ورتھا، ورنہ پوراچرہ برباد ہو

اس سے زیادہ اور بربادی کیا ہوگی کے میراچیرہ آیا۔ طرف سے منٹے ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پااسٹک سرجری کر الولئین بیبال سب سے برا مسئلہ دو وقت کی روثی اور مچھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم ہے۔ میں بلاسٹک سرجری کہال سے کراؤل گی؟

اب میں چر نوکری کی تابش میں ہوں۔ میرے
ایک قرین عزیز نے اسلام آیاد بلایا ہے۔ انہوں نے کی
شریفاند نوکری کا بندو بست کیا ہے۔ اللہ کا نام نے کر جا
ری ہوں لیکن ایسے لگنا ہے جیسے ہورے ملک میں گناہ
استے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ہورے ملک پر لعنت
دال دی ہے۔ میں یہ می سوچی ہوں کہ ہورے ملک میں
عورت کی کوئی جگہ نیس۔ عورت جہاں جاتی کی
تیمت لگائی جاتی ہے اور اس کے سود ہے ہوتے ہیں۔

میں نے اس نزگ کو پھر کہیں تہیں آ ویکھا ندیں نے اس کا ایڈرلیس لیا تھا۔معلوم نہیں اے کہیں ٹوکری کی ہے یافیس۔

**\*\*** 

مها مّرت

## all marily

ياولا ليززري كومجوادو، يزيعة على بقرارند موكى لو كمنا!



#### 🖈 خادم حسين مجامد

کا تعلق ایک فریب کھرانے سے تھا، تعلیم بیل احمر بھی اس کا ول ندلگا تھا لہذا اس نے والدین کی کوششوں اور اصرار کے ہاد جود میٹرک سے پہلے تی سکول جھوڑ ویا اور آ وارو گھرنے لگا۔ اسے پڑھائی سے آوالر تی متمی لیکن رومانوی اشعار پڑھنے، ذیب و زینت کے ساتھ ڈائریوں بھی لکھے اور دوستون کوئنا کمان پر رحب

جمانے کا از مدشوق تیں۔ سول میں ہمی وہ بیت ہازی کے مقابوں میں بڑھ ہے تھا۔ اس کے پاس مقابوں میں بڑھ تھا۔ اس کے پاس شعروں سے ہمری کی ڈائز بال تھیں اور ہزاروں شعرات زبانی یاد ہے جو وہ موقع بہ موقع دوستوں کو سنا کر داوسمینا کرتا تھا۔ وہ خود تو شاعر نہ تھا لیکن ہرا چھے شاعر کے شعراب از بر شھے۔

شانی اس کانظو ٹیا یار تھا۔ ایک دن وہ اے طابقہ بڑا پریش ن تھا، وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ' جھے ایک لڑک سے محبت ہوگئی ہے لیکن جھے مجھ نیس آ رسی کہ اظہار محبت کیے کروں؟''

یاس زمانے کی بات ہے جب موہائل فون در کنار پی ٹی می بل کے لینڈ لائن فون میمی دفاتر اور امیر کمرانوں میں ہوا کرتے تھے۔

"اجہا کون ہوہ؟" اہم نے اشتیاق ہے ہو جہا۔
"بار! وہ اماری کل کی کر والا مرخیس ہے جس بی بری کا درخت ہی ہے، انہی کی بری لڑک زری ہے لیکن بری کا درخت ہی ہے، انہی کی بری لڑک زری ہے لیکن اس سے بات کرہ برامشکل ہے۔ ایک تو وہ گھر سے تکتی شیس دوسرے انہوں نے خونخوار کیا بھی رکھا ہوا ہے"۔
"اجہا، تم کی طرح رقد پنجا سکو مے؟" اہم نے کہ سو نے ہوئے کہا۔

پچوسو پنے ہوئے کہا۔ ''ہاں رقعہ و میں کسی شرح پیچالوں گا گروہ لکھے گا کون ا میں تو لکھ میں سکن''۔ شانی نے فکر مند کہے میں کہا۔

ین کہا۔ ''عمل نکھوں گا اور کون لکھے گافتہیں اس کا معاوضہ وینا ہوگا''۔ احمر کی آ تکھیں چمک الٹیس۔

''یار! تم نکورو بقنا معاوف کبوے دے دول گا''۔ شانی نے خوش ہو کر کہا۔

""اتھا تو پھر کل نے لینا"۔ احر نے اسے معاوضے کی رقم بنائی جے شانی نے دینے کا دعدہ کرلیا۔
معاوضے کی رقم بنائی جے شانی نے دینے کا دعدہ کرلیا۔
کمر جا کر احر نے ایک بہترین مجت نامہ تار کیا
جس میں ہرایک دولا بُوں کے بعد پھڑ کتے ہوئے اشعار
ڈالے اور دوسرے دن شانی کو دیتے ہوئے گیا۔
"بدلولؤ لینر اب اسے بدھڑک ہو کر ذری کو بجوا
دو، پڑھتے بی بے قرار شہوگی تو کہنا"۔
شانی نے مجت نامہ بڑھا اور خوش ہو کر اسے معاوضہ دے دیا۔ مجت نامہ واقی بے شال تھا اور ای کا

اثر بھی توقع کے مطابق ہوا۔ شانی کو شبت جواب طالق جواب طالق جواب الجواب کے لئے اس نے پھر احمر کی خدمات صاصل کیں۔

پرتوبيسلسله جل نكلا اور دوسرے دوستول كو جب اس بات کا بیا جلا تو وہ بھی اٹی محبوباؤں کے لئے خط احمر ے عل العوائے لکے بدلے عمل اسے ایکی خاصی آ عد فی ہونے کی اوراہے جیب خرج اور جوتوں کیڑوں کے لئے محمر والول کی میشر کیاں کھانے کی ضرورت ندر ہی۔اب وہ ون رات مخلف مم مے محبت نامے تیار کرتا یہ ہتا جس يس وه نامول كى جكه ميمور دينا اورجس كوجس تتم كا رقد واب ، ووادے دیا کرنام خوداللہ لین۔ یہ کام اس کے مزاج کےمطابق تھا اور اسے اس سے کافی مہارت ہوگی ممى اس كے دوست عوماً لؤكوں كے جوالى خط جو لا کے اے دیتے تھے اس ٹر اٹرکیس نے ایے نام ڈریا بدنای کے خوف ہے ہیں کھے ہوتے تھے۔ کیلے پہل تو وہ خواب لکھنے سے فل الرکی کے بارے میں بع چمتا تھا اور اس کے مطابق جواب لکھتا تھا تم اب اس نے اس کا تکلف بھی جوز دیا تھا کے تک بداب اس کے لئے ایک روض كى كارروانى اوى كى \_

روسان ہوروان ہوں ا۔
ایک دن اہم کی آگے ہم کے وقت گر ش ہونے
دالے شور سے کمل کی درند دو تو دن چ ہے اشخے کا عادی
قا۔ استغمار پر جب شور کی وجہ مسلوم ہوئی تو اس کے جردل
تلے سے زیمن نکل گئے۔ دادی جب نماز کے لئے اس کی
بین کواشانے گئی تو وہ موجود نہی۔ عاتی پر مسلوم ہوا کہ گر
سے پکھ نفتری اور زیور بھی عائب تھا۔ ایک خیال کے تحت
جب اس نے بھن کی چیز دل کی حاثی لی تو کئی جب نا ہے
جب اس نے بھن کی چیز دل کی حاثی لی تو کئی جب نا ہے
مرق مدہو گے اس کی آگھول کی آگے اند جراجی آگیا کی تک
مان پر نام تو اس کے ایک دوست کا تھا گر وہ تکھے ہوئے
مارے کے مارے اس کے ایک دوست کا تھا گر وہ تکھے ہوئے
مارے کے مارے اس کے ایک دوست کا تھا گر وہ تکھے ہوئے

Scanned By Amir



# كاوكونصل

اس في مرعة م الينة ترى والم الكواكد كناه كي فسل تیار ہوئی ہادراس کے کننے کاوقت آ مماہ۔

راوى: ايرمبرالله فان نازى- دى الى ل (ريائرز)

المجتمح ميا محمد حيات خان نيازي



Amir

کہانی جوئیں چش کرر باہوں جھے مرے بوے و بمائی مادب نے سال عمی جو مکد بولیس سے دى الى لى كى مدى سار عار بوئ تقرير كار جرم ومزاكى كيالى ليكن اس عن آب كوايك مرافرساني اور تنتیش کے جو ہرنس لیس مے بکہ محرم کی جالا کی کے مقاملے میں تغلیثی انسر نا کام ہو گیا تھا۔ مجرم کواٹی ذہانت اور عیاری برناز تا مروه بحول کیا تھا کدو نیادی قانون ک آ محمول میں دحول محوی جاستی ہے محر سب سے بدا منصف او پر بیناے اوراس کی پکر بردی سخت ہے۔

فيض آباوانان كى ايك يزى منذى بيداس شم کے ماروں مرف میلے ہوئے دیہات کال درفتر انے جاتے ہیں۔ویمانی کسان، بی پیداوار کوفیض آ بادمنڈی ا تے ہیں۔ یہاں پر اٹاج کے گل ہویاری ہیں جو كمانول عانان فريدكرد عرشوول وهل كرت بن. اس كاروبارش ان كوكان منافع ملا بيديهال كي زيادور ا بادی سرمایددار، دلال حمال (بوجد انتمانے والا) نمیشن ا يجنث ، ثرك و را تيور ، سوزوكي ما لكان ، ورايمور اور مكينك وغيره برمشمل ہے۔ بياوك زياده معليم يافتر ميس بي ليكن بیر کمانے کے تن ہے بخولی واقف ہیں۔میری ڈیوٹی ان دنول دیں برگی مولی تی۔

دومرد یوں کا ایک مع تعی را بھی قصید تمااس شرک لوگ بوری طرح بیدار بھی جیس ہوئے تھ کدایک محص تیزی سے دورت موا بولیس شیشن پیما اور اطلاع دی کہ گاؤں کے باہر بہنےوالے الے اس كى ورت كى لاش تير ری ہے۔ بیاطلاع ملتے ی میں چھ کانٹیبلوں کو لے کر واں پہنا۔ میں نے ویکما کہ الے کے کنارے فامے لوك بين اور ياني كي مع يركي مورت كي لاش تيروبي ے۔ میں نے کی لوگوں کو بلایا اور ان کے توسل سے احتیاط سے لاش کونا لے کے کنارے پر لے آیا۔ لاش پائی یں رہے کی وجہ سے پول چک تھی۔ میں ضابلے کی

كارروائي بن معروف تها كداس الركى كي موت ي متعلق كولَ الداز وقائم كيا جا سك لوك آت رب اور لاش كو ر کھے ہے۔

است من ایک فنس نے جومندی من باغری تما، اس لاش کو بھیان لیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ می عبدالجبارى بمن صوفيقى اور عبدالجبارسين عبدالصمدك ہاں مازم تھا۔ میں نے ایک کاتشیل کو اس یانڈی کے ساتھ عبدالجیار کے تحررواند کردیا اور بی نامد تیار کرنے لگا۔ بد كارروائي عمل مونے حك كالشيل لوث آيا۔ اس نے بتایا کمٹی عبدالجبار کاروبار کے سلطے میں شمرے باہر عما ہوا ہے اور اس کی بول نے کہا ہے کہ عبد الجار کی مین رات ے عائب ہے۔

الآس كو يجان كے لئے على في مدالجار كى بوى كو بلوايا\_ات على ايك آدى بميزكو جرتا موا مرب سائة ياساس فروويين عبدالعمد بتايا- والمفيلجم كا معبوط انسان تھا۔اس نے بتایا کہ کارویاری حسایات کے ملط على وہ اسيخفى كے محرجاتا رہا ہے اس لئے وہ موفیہ سے واقف ہے۔اسے جرت می کرموفیہ بہال

من نے اس معدالجار کے متعلق در افت کیاتو اس نے تایا کردہ کاروبار کے ملینے علی باہر چلا کیا ہے۔ اسے مد ہے کہ عبد الجاراس وقت کمال ہوگا۔ على في فوراً اے مبدالجبار كوفون مروالس آنے كى بدايت دين کے لئے میں دیا۔ اس کے جانے کے بعد عبد الجیار کی بول برقد سنة وإل آسيكي -اس في كالأس كو يجان ليا- من نے اس کا بیان ملنے کے بعدلاش کو بوسٹ ارقم کے لئے روانهكردبا

اس دن دو پیر کے قریب عل تھانے عل میٹا تھا كرعبدالعمدة عمااس في اطلاح وى كرعبدالحياركواس ماوثے کی اطلاع دی جا چک ہے اور وہ چند محنوں بعد

Scanned By Amir

ہاں آنے والا ہے۔

"آپ موفی کے بارے علی کیا جانے ہیں؟" سے اس سے وچھا۔

میں نے اس سے چد اور سوالات کر کے اسے رخصت کر دیا۔ جار ہی کے قریب کوئی مخص تعانے میں آیا۔ اب الکنا تھا جیسے وہ لی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ "ماری مرافق میں عروال بار ہوں"۔ وہ کا پیٹی ہوگی آ واز علی

-1/2

"آ و بیمو" میں نے کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔

" الله خواس في ابنا فيصله خود كرليا" - اس في كها اور بيوث كردون كا-

میں اُے آلی و عام ا۔ اُس نے عایا کہ اُے اپنی بین کی شادی کی بہت آرزو کی لیکن کیل دشتہ جمیس سکا۔ موقیہ نے کی شادی کی بہت آرزو کی لیکن کیل دشتہ جمین سکا۔ موقیہ نے کی دراس کے مرحمیا۔ اضایا ہے۔ میں اُس کا بیان لینے کے بعد اُس کے مرحمیا۔ وہ مکان جار کروان مرحمیا کی اُس کے مرحمیا۔ وہ مکان جار کروان مرحمیا کی اُس کے اُس کے اُس کے مرحمیا کے۔

پہلا کر وصوفیہ کا تھا۔ اس کے بعد کے دو کرے کودام کے طور پر استعال کے جاتے تھے۔ آخری کرے یں انوری رہتی تھی۔

میں نے انوری سے کھ موالات کے۔اس نے بتایا کدرات مردی زیادہ ہونے کی وجہ سے مب کھانا کھا کر جلدی اپنے اپنے کروں میں مونے کے لئے چلے کہ و۔ آسے پیتائیں کدرات کے کس بہر صغیہ کمرے لکی اور کب دونا لے میں چھلانگ لگا بیٹی ۔

ش نے گر می آنے والوں کے متعلق سوال کیا تو یہ چلا کدایک طازمہ جماز و برتن کے لئے آئی ہے۔ می مجرد باغری آجاتے ہیں۔ جہاد کی موجودگ بش سیٹھ عبدانعہ مرآتے ہیں اور مجی انوری کا بھائی جمال آتا ہے جو سموانعہ مرآتے ہیں اور مجی انوری کا بھائی جمال آتا ہے جو

یہ معلوبات مامل کرنے کے بعد علی والی آ گیا۔ شام کک پوسٹ بارٹم ہوگیا اور لائی ور ناء کے جوالے کردگ گیا۔ دومرے دن پوسٹ بارٹم کی رپورٹ ل گی جو چونکا دینے والی گیا۔ رپورٹ علی درج تھا کہ موفیہ کے پیٹ علی بچرتھا۔ اس کا گلا گوش کر پائی علی پھینکا گیا تھا اور مرف سے پہلے اس کی مصمت پردی بھی کی گئی تھی۔ اب علی جو کتا ہوگیا جے علی سیدھا سادہ خوش کا کیس بھی رہا تھا، وہ کل کا کیس بن کیا تھا۔ علی آیک ہار پھر عیدا لیجار رہا تھا، وہ کل کا کیس بن کیا تھا۔ علی آیک ہار پھر عیدا لیجار

سے سرب و رویہ اور سے اس ماں یہ پہرا ہوا ہی اور سین اور سین اس اس میں ابھی باہر فکلا بھی نہ تھا کہ عبد الجبار اور سین الم می رپورٹ کا ہے جن اس کیا تھا۔ وہ فاندان کی عزب کو بچانے کے لئے اس معالمے کو دیا وینا میا جے تھے۔ شی نے عبد الجبار کو بجایا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو سزا ولوانا نیس جا بتا؟ اور کیا اس ای بہن ہے جاتی کو سزا ولوانا نیس جا بتا؟ اور کیا اس ای بہن ہے جب نیس تھی ؟ شی نے آس ہے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ قاتل کا ہے چلاا ضروری ہے۔ یہ پولیس کیس ہے۔ قاتل کا ہے چلاا ضروری ہے۔ وہ میری بات بجد کے شان کے ساتھ می ان وہ میری بات بجد کے شان کے ساتھ می ان

ا تکار کرتی رعی کدماوٹے والی شب ایس کے تعرکوئی آیا تھا۔

الوری بیم کے بعد میں نے مبدالجارے کافی ہو جو م کھ کی۔ اس نے کسی رہی شک ظاہر میں کیا، وہ تو انور ک اور صوفیہ کے درمیان ہونے والے جھڑوں سے بھی نادا تف تما۔اس كي آئمول ہے ويراني برس دي محى۔ان لوگوں سے معلومات ماصل کرنے کے بعد میں نے ڈرائیور شکیل کو بلایالیکن مجھے پید چلا کہوہ و پھیلے ونوں ہے الك كر مرے باہر كون موا ہے۔ يل نے والد يول كو یا یا جوعبدالجیار کے مرجایا کرتے تھے۔ان برہمی حق ک محنى ليكن كونى كام كى بات دريافت نه موسل ـ وهمرف انان کی بوریال کودام والے مرول میں رکھ کردائی جد ماتے تھے۔ مروالوں سےان کی تفکو بہت کم ہو آ تھی۔ ان کے بعد میں نے اتوری کے بعالی جمال کو بلایا۔ ودائی بھن ہی کی طرح خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے اے تمائے عل بررکھا۔ مجھے فک تما کداس کا اس تمل سے تعلق ہے۔ عبدالعمد اور عبدالجبار نے است رمانی ولانے کے لئے ایٹری چوٹی کازورنگایا میکن میں نے می ک ایک ندی به می ای رسختی کرتار ما کو کله می و و محص تماجو معول کے مرش بلاروک نوک آتا جاتا تھا۔ اس نے اس بات کو مان لیا کہ وہ اپنی بہن کے کمر ضرور جا تا تھا لیکن اس كا مقصد مرف ين موتاتها كركراني بهن كوا ياليادوكون ضروري مودا وغيره بوتو لا دے۔ ووصوفيہ سے كى مرتبدال تھاراس سے یا تیں بھی کی تھی۔ میں جانا جا بتا تھا کہوہ موقيد الم كالقرب ماصل كريكا تعاد برتم كي في آ زمانے کے بعد بھی أس فے سى بات كا اقرار تيس كيا۔ من تو ما بنا تما كمرم ك ديثيت سے عال كوعدالت عل بیش کردول کئین مشکل میمی که صوفید کے لگ کی رات خود اُس کی بیوی بیار می اور وہ اے علاج کی غرض سے دوم ے شم لے کیا تھا۔ اس کے بورے توت موجود

کے گھر کیا۔ صوفیہ کا کرہ کملوایا۔ اس کرے بیل ایک پختگ بچھا تھا۔ ایک جانب ایک میزر کمی گی۔ چند صندوق تھے۔ بیل نے سارے کمرے کی حلاقی لی۔ میز بربرانے فلی گالوں کی کما بیل اورا یک فلی رسالہ تھا۔ اس پر تظیل کا نام لکھا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر پہنہ چلا کہ تکیل ای محلے کا ڈرائیور ہے جوڑک چلاتا ہے۔ بیل نے اس کا پورا پر اور شرکیا۔

انوری بیگم نے بتایا کہ موند پڑھنے کی غرض سے کے مراب الکیل ڈرائیور سے منگوایا کرتی تھی۔ جس نے بستر پرنظرڈ الی جوشکن آلود تھا۔ اس سے فا ہرتھا کرات کا کو دھداس نے اس بستر پرگز ارا ہے۔ اسے پڑھنا لکسنا آتا تھا لیکن اس نے کوئی تحریبیں جیوڈی تی۔

ضروری چھان ٹین کرنے کے بعد علی والی آ گیا۔ عن نے اس مرکی طاز مدکو بنوایا۔ اس نے بتایا کہ اس محر عن یکھ پاشری اور انوری کا بھائی بھال اکثر آیا کرتے تھے۔ اس نے بیاسی بتایا کہ صوفیہ اسے ڈرائیور کے یاس سے پچھ کیا ہیں لانے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ اس نے بیاسی کہا کہ صوفیہ اور انوری کے تعلقات اکثر بگر

اب میری نظرون عی فلیل ذرائیور ، انوری کا بھائی برنی اور سینے میدالعمد ہے۔ ان کے علاو وانوری کو بھی نظرانداز بیس کیا جا سکتا تھا۔ تن کے متعلق میں نے ایک نظرانداز بیس کیا جا سکتا تھا۔ تن کے متعلق میں نے ایک ندازہ قائم کیا تھا۔ صوفیہ یہاں آنے کے بعد کی ہے ول اگا بیٹی بوگن ۔ وو ممر کے اس جھے میں گئی بھی تی کہ جہاں خواہشات شدید ہوکر انجر آئی ہیں۔ اس طرح کی حیال خواہشات شدید ہوکر انجر آئی ہیں۔ اس طرح کی سیالی موال یہ تھا کہ وہ فقی کون ہے؟ میں نے سب سے پہلے موال یہ تھا کہ وہ فقی کون ہے؟ میں نے سب سے پہلے انوری بیٹم کو بلایا۔ آس کا شوہر ادر عبد العمد میں آس کے ساتھ تھے۔ ذیادہ فقی کرنے پر بھی وہ نہیں بتا سکی کے موفیہ ساتھ تھے۔ دو اس بات سے کے تعلقات کی کے موفیہ کے ساتھ تھے۔ دو اس بات سے

Scanned By Amir

في على أس چوڑ نے برجورہوكيا۔

ای دن مجرف اطلاع دی کدورائور تلیل دارس آ لیا ہے۔اس نے بتایا کہوہ پھیلے مفتح سیٹھ بارون کا مال لے کرمانان چلا کیا تھااورآ تھودن سے باہرر ہا ہے۔ یہاں الى آنے برأے مطوم مواكم موفيل موقي ب- يس نے اُس کے بروگرام کی جانج پڑتال کروائی فی کی رات أس كى كا زى مانان نلەمندى شى موجودى \_

ايك مهينه كزر كماليكن مجهيكوكي سراغ ندطا- وفت مرزما جا على منذى دالے لوگ اس مادفے كو بحول مے یعض کیس ایسے ہوتے ہیں جو خود نولیس والوں کے لے شرمندگی کا یاعث بن جاتے ہیں۔اس کیس میں میری ناالى ابحركرسائے آئی تھی۔ شی تو میں سوچ رہا تھا كەپ كيس بيشرك لخ مرعد ماغ كوريثان ركع كاليكن اس كرماته ي ايك اور واقدر دنما موا يجي اطلاع لم كانورى فروشى كراي ب

می فورا اس جگہ پہنیا۔ می نے دیکھا کہ جہار کے محرك مامناوكون كاازد بام تعار جمير ويميته بي لوك ادمر أدم بمركر ثولوں ك شكل على باتس كرنے كيد كالشيل في أنبيل وبال سے مثاويا۔ على نف و يكها كه انوری کی لاش بستر یر بڑی ہوئی ہے۔اس کا سر چک سے سے جول را ہے کیے کے باس زمر کی میٹی رکی ہے جو خالی ہے۔ منہ سے اس زہر کی باریک لکیرنکل کر چرے پر محل کی ہے۔اس کے چرے پر تکلیف کے آ ٹارٹمایاں تے۔ ساڑی می قدراتی ہوئی گی۔ میں نے کرے کا جائز وليا- كرے ش ايك المارى، چندمندوق اور دوبسر تنے۔ میں نے فوٹو گرا فرکو بلا کر لائل کے چند فوٹو لئے اور عرفي امرتادكيامان لكا-

لاش كى فابرى حالت عيداس بات كايد جالا تما كاس فرركا كرفود في كى بدي في فكرين مرد كاول اكر اكر عكم مالت معول كمالى

تھی۔ کس گریز کا کوئی نشان میں تھا۔ کارروائی عمل ہونے می چند مخنے لگ گئے۔ مار بے کے قریب مبدالجار آیا لمكن عجيب حالت عير - دوآ دميول منه أسه بكر ابوا تغار اس کے چرے کازاویہ بی بدلا مواقعا۔ووانوری کی لاش کو و كوكر يا كون ك طرح تعقيد لكان الكراس اجا عك مدمه ے اس کا د ماغ الث کیا تھا۔ لوگ أے ماہر لے مجے۔ فظر پڑش کے اہرین ابنا کام کردے تھے۔

اس کاردوائی کے بعدالماری کوئی ٹی۔الماریوں ک وایال عے کے نیے سے برآ مروس عبدالجاركواندر بلايا كيا اوراس كي موجود كي من صندوق اور الماري وغيره كولے مجے اغرب برآ مدہونے والی چزوں مل چد كثرے اور چدر اورات تھے۔ المارى كے سيف كو كھولا علیا تو اس می نوت رکھ تھے۔عبدالجار جلدی سے فولوں پر جمیت برا۔ دو سادے اوٹ کے کر باہر جانے لگا۔ ش نے اے رد کنا جا بالکن وہ تیزی سے باہر جلا مید باہر لوگوں کا بجوم قا۔ اس نے دو سارے نوٹ لوگوں کی طرف احمال دیے اور تعقبے لگانے لگا۔ طاہر ہے أس كا وافي توازن بكريكا تها يسيط عبدالعمد بمشكل اس سنبال رباقارين فعدالهمدكوا ثاره كياكده اس اہے کمرے جائے۔ دوآت کے کیا۔

على نے لاكو يوست مارخم كے لئے دواند كرويا اور اس کمر بر بهره لکادیا۔ میراد ماغ انوری کی خود کشی کومونید كول سے جوڑنے مل معروف تعاد كيا انور كامونيك قائل سے واقف می یا اس نے فورمو فیکول کیا تھا؟اس کی خود کی سے صرف ایک بی بات کا پند چٹا تھا۔ یا تو صوفیکی آل میں الوری کا باتھ تھا یا پھر قاتل ہے دہ والقب تما\_

شام کو میدالعمد تمانے آیا۔ اس نے مالا کہ مدالجار بالكل ياكل مو چكا ہے۔أے يوى مشكل سے مح كالماكر كر على بندكرديا كياب - واكثرول ن

کہاہے کہاہے فوری طور پر دماغی امراض کے ڈاکٹر کے یاس لے جایا جائے۔

دوسرے دن میری موجودگی ہیں تی انوری کی مرض ہوئی۔ لاش کو قبر میں اتارنے کے بعد جب عبدالجبار کو وہاں لایا گیا تو وہ خود جمی انوری کے ساتھ قبر میں لیننے کی ضد کرنے لگا۔ بدی مشکل سے أسے بنایا گیا۔
میں لیننے کی ضد کرنے لگا۔ بدی مشکل سے أسے بنایا گیا۔
میں آنسوآ کے دہاں سے دان پر بہت اثر ہوا۔ میری آ تھوں میں آنسوآ کے دہاں سے دانسی پر جھے ہوں لگا جے میں خودی اسے کی عزیز کودئن کر کے آ دہا ہوں۔

قانے میں ہوست مار فم کی رہورت آگی ہی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے ذہان کو جمٹنا لگا۔ رہورت کے مطابق انوری کی موت گلا گھو نفنے سے داقع ہوئی تھی۔ کی کپڑے کی کرہ سے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ زہر مرنے کے بعد زبان پر ڈالا کیا جس کا از مرف منہ تک می محدود تھااور مرنے سے بیل اس کی ہمی آ برور پڑی کی گئی ہی۔

یہ کی آل کی واردات کی۔ جی نے عہد کرلیا کہ جمرم کو خرور کر قار کردن گا۔ جی کی بار عبد الجبارے کھر کیا۔ کائی بار یک جی سے ہر چیز کود یکھا۔ آل کی سے ورداز واقدر سے بند تھا۔ تا آل انوری کی عرضی سے بی اندردافل ہواتھا اور آل کے بعد دیوار بھاند کر چلا کیا تھا۔ جی نے محطے والوں سے بھی ہو چھ کھوکی۔ قتل پرنٹ رپودٹ کا بھی بار بارمطالعداورمشا بدہ کیا گرکوئی سرائی ندما۔ کمرے کی ہر چیز پرانوری کی الکیوں کے نشان تھے۔ زہر کی جیشی پر کوئی نشان جی تھا۔

میں نے مونے کیس کے برمشتہ فض کو گرفتار کرایا اور و تقے ہے ان کولاک آپ میں رکھ کران پر کئی کرتا رہا ہے۔ میں رکھ کران پر کئی کرتا رہا ہے۔ میں نے سیٹر عبدالصمدادر عبدالبجار کو بھی شہوڑ الکین میں بعثنا اس کیس کومل کرنے کی کوشش کرتا اتنا ہی کیس بھیدہ جنتا جلا گیا۔ عبدالبجار کا خاندان ایر چکا تھا۔ اے میں واض کر دیا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں میں واض کر دیا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں

ے مرتبطیت وصول ہوا کہ داختی یا گل ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے وصلے بحی پست ہوتے گئے۔

ان واقعات کے چند مسے بعد مراتباد کردیا گیااور مقدار میں ہیروئن برآ مرافی کے مہد ہے پر قرق کا سرامیرے مقدار میں ہیروئن برآ مرافی کے مہد ہے پر قرق کل گی۔ سر با ندھا گیا اور مجھے انسکار کے مہد ہے پر قرق کل گی۔ اب میں سرکل انسکار کے درجے پرآ گیا تھا۔ اس ممرر ایک بار پر فیون آباد کا طاقہ مری مدود میں شامل ہو گیا۔ ایک بار پر فیون آباد کا طاقہ میری مدود میں شامل ہو گیا۔ میں جب بی اس علاقے میں جاتا، وہی واقعات نظروں میں جب بی اس علاقے میں جاتا، وہی واقعات نظروں میں جب بی اس علاقے میں جاتا، وہی واقعات نظروں میں جب بی اس علاقے می اطلاع کی۔ میں ورآموقد واروات پر میں کو ورآموقد واروات پر بہنیا ہو ہو وہ تھا جو کہ بیا ہو کی کارروائی کمل کردیا تھا۔ بس سرکر کے کنار کے کنار کے کنار کے کی اور وائی کی کردیا تھا۔ بس سرکر کے کنار کے کنار کے کیار کا تھی تھی جاتھ کی کارروائی کی جب کے اندر بیٹھے پانچ افراد میں انسکار کی کی در باتی سب زخمی ہو گئے جے۔ مرنے والوں کی انسکار کالی جا چکی تھیں۔

وہاں مجھے عبدائعمد نظر آیا جو زار و قطار رور ہا تھا، اس کا جوان بیٹا اس مادیے عمل مارا حمیا تھا۔ عمل السیکٹر کو چند ضرور کی جرایات دے کرچلا آیا۔

اس مادی چندون بعدی آباد کے کی سیم کی دکان میں زیروست چوری کی خبر آئی۔ یہ عبدالعمدی کی دکان میں زیروست چوری کی خبر آئی۔ یہ عبدالعمدی دکان می جہال سے لاکھول کی نقدی اور کاغذات چوری ہو گئے ہیں سے ساری کے بینے سے ساری پوٹی نکال کردکان کی تجوری میں بندر کھنا تھا۔ اب وہ نری طرح لئے چکا تھا۔ اس سم کے واقعات اس علاقے میں عام تھے اس لئے میں نے زیادہ توجہ نددی۔ سب انہی شر مد بی خود اس واردات کی تعیش کر دہا تھا۔ اس واردات کی تعیش کر دہا تھا۔ اس درجم یہ مردیا۔ اطلاع آئی کہ سینے عبدالعمد کے گھر کو درجم یہ مرکز کی اورای کا سارا خاندان جل کرمر کیا ہے۔ اس

يُ عِل مرف فيدالعمد زنده بجأ تفا-

جب جی وہاں پہنچا تو آگ بجمائی جا بھی تی۔
اکھر جل کر خاکسر ہو چکا تھا۔ اندر سے چارجلی ہوئی

اکھر جل کر خاکسر ہو چکا تھا۔ اندر سے چارجلی ہوئی

فا۔ جھے و کم کروہ میر ہے قدموں سے لیٹ گیا۔ آگ

نے والوں کا کہنا تھا کہ بچلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ
نے والوں کا کہنا تھا کہ بچلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ
نے والوں کا کہنا تھا کہ بچلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ
نے مقبقت ہے کہ مصیبت بھی تھیا تھی آئی لیکن ہے در

میں جارہ کی ہے کہ مصیبت بھی تھیا تھی آئی لیکن ہے در
میں میں ہونے سے انسان کہال

اس ماد نے کے چنددن بعد جھے عبدالعمد کا ایک معیلی خط الداس نے کھا تھا کہ یہ خط جھے کا کا کہتے ہے معیلی خط میں کہ ایک معیلی خط میں کہ اس نے کھیلے ہوگا۔ اس نے کھیلے القصات کے متعلق لکھا تھا کہ عبدالجبار کو اس نے بی لازمت دی تھی ۔ ابتدا میں عبدالجبار تھا رہتا تھا۔ بعد میں لازمت دی تھی ۔ ابتدا میں عبدالجبار تھا رہتا تھا۔ بعد میں

اس نے میدالجبارے کیا کہ وہ اپنی یوی کو جی بلانے۔
اس نے ان کورہ نے کے لئے اپ بی کودام کے طور پر آک
مال کردا دیے۔ درمیانی دو کرے کودام کے طور پر آک
کفل سکتا تھا جو بظاہر باہرے جی بند رہتا تھا۔ وہ اکثر
عبدالجبار کے پاس صاب کتاب کے سلطے بی اس کے کمر
مان کوتا تھا۔ وہیں پر اس کی نظریں چکی مرتبدالوری کے مر
فوبھورت چرے پر پڑیں۔ عورت اس معالے بی
حساس ہوتی ہے۔ وہ بات بھی گئا۔ ایک رات میدالجبار شیر
میاس ہوتی ہے۔ وہ بات بھی گئا۔ ایک رات میدالجبار شیر
کیا اور آ سے دو بات کی گئی میں بالوری کے پاس بھی
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں
عبدالجبار دومری شاوی کے چکر بی ہے۔ اگر تم چند کھنوں

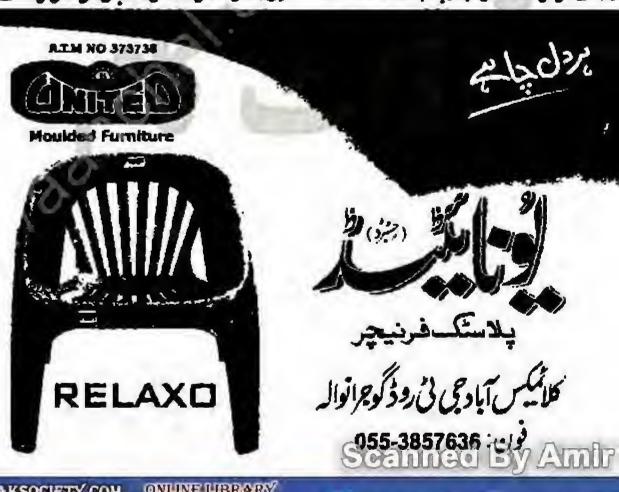

اولا وکی تمنائقی اور وہ عبدالجبار سے مایوں ہو چکی تھی۔ عبدالصمد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح وقت گزرتا جار ہاتھا کہ ایک دن عبدالجبار کی بمن صوفی بھی آگئی۔

موفیہ کے آنے ہے عبدالعمد نے افوری ہے طاقات میں رکاوٹ مسوس کی۔اس نے افوری ہے کہ دیا گات میں رکاوٹ مسوفیہ کو ہی شامل کرنا ضروری ہے۔ اگر صوفیہ مان جائے تو بدراز بھیٹ راز بی رہ کا۔اس طرح اس نے صوفیہ ہے تعلق قائم کر لیا۔ جب بھی طرح اس نے صوفیہ اور بھی صوفیہ اور بھی افوری کے ساتھ کر دیا تھی۔ اور بھی افوری کے ساتھ کر دیا تھی۔

عبرالعمد واميد كى كردونون ايك دومر الكرون مى كورازى رئيس كى كين چندونون العددونون عورتون مى رقابت پيدا ہوكى۔ اشخ ش صوفيد اميد سے ہوگئ ولائم مركى طرح اس بلا ہے جمئار ودلائے كامشور و ديت موفيد جا ہي كامشور و ديت موفيد جا ہي كامشور و ديت ما اور كى موفيد جا ہي كا كى معبد العمد اس سے منادى كر لے۔ اس فواد كي دواب موفيد كا الورى مب سے برى آرز دو يورى ہوكى دواب موفيد كو داست كا الورى سے بنانے كے بارے ش موفيد كى كر سے ش وائن موفيد كى كر سے ش وائن اس الدى كر بات كا الورى الله اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال لا يا اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال لا يا اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال لا يا اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال لا يا اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال لا يا اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال لا يا اور موقع پاكر اس كے دو ہے ہا ہر نكال دون كر لاش نالے ہيں اس كے دو ہے ہا ہر نكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہے اس كا كھلا كھونت كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كے دو ہے ہا ہونكال دون كر لاش نالے ہيں كر لائن نالے ہيں كے دو ہے ہونكال دون ہونے ہونے ہونكال دون ہونے ہونكال دون ہونے ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہونكالے دون ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہون ہونكال دون ہون ہونكال دون ہونكال ہون ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہونكال دون ہونگا ہون ہون ہونگا ہون ہونگا ہونگا

پولیس کی انتخاک کوشٹوں کے باوجودمو فرکا تا آل پر انہیں گیا۔ انوری اس معالے جی خاموش تھی لیکن وہ خوش تھی کے اس کے داز کوفاش کرنے والی اب اس دنیا جی نبیس دی تھی۔ لل کے چندون بعد تک انوری سے ملاقاتی بندر جیں۔ پھر حالات معمول پر آگئے۔ وہ انوری کے پاس جانے لگا۔ اب انوری کو یقین ہو چکاتھا کہ وہ بھی اسے اولاد میں و سے کا اس کے دل جی خون دا ہوا کہ جبار

اَے چھوڈ دے گا، اس کے انوری نے زیادہ سے زیادہ دولت ہوں دولت کے دور بروہ اپنے موجر کوبس جی رکھ بھے۔ وہ ہوشیار مورت کی ،اسے پہت تھا کہ موفید کے آل جی سیٹھ کا ہاتھ ہاں گئے وہ سیٹھ کو بلیک کے وہ سیٹھ کو بلیک کرنے گل ۔ابتدا یس جی آو دوا سے براروں دو پدیا رہا، پھر جند بی اس کے ہوش ٹھکانے آگئے۔اس نے سوچا کہ اگراس دقارے انوری دم کا مطالبہ کرتی دی تو وہ بہت جلد کرتال ہو جائے گا، اس لئے وہ انوری کو بھی ٹھکانے کے وہ انوری کو بھی ٹھکانے کے وہ انوری کو بھی ٹھکانے کے داکا تات برخور کرنے لگا۔

ایک رات اس نے اس کی سازھی کے بلوے اس کا ماڑھی کے بلوے اس کا ملاکھونٹ دیا اورائ فورکٹی کا ریک ویٹے کے لئے تر ہر کی کاریک ویٹے کے لئے تر ہر کی نظامات منانے کے بعد وہ خفیہ رائے سے باہر نگل آیا۔ پالیس چند دان تک قاتل کو تلاش کرتی رہی۔ پہر امت ہار دی۔ دوائے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ فر آین ہم جھنے دکیا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ فر آین ہم جھنے لگا جس کے کا رہا موں کا پہلیس کے پاس کوئی ریکارڈ کیس قیا۔ وہ اپنے آپ بریا ذکر نے لگا اور سیمول کیا کہ کوکوں کی آٹ کھوں بی دھول جوگی جا گئی ہے گئی اور دالا سب سے بڑا انساف کرنے والا ہے۔ آس کی ذات باری نے آس کے خلاف فی طرف کیا اور پھراس کا جوان بیٹا مرکیا۔ پھر اس کا کاروبارکٹ کیا اور پھرائی کا جوان بیٹا مرکیا۔ پھر اس کا کاروبارکٹ کیا اور پھرائی کا کمرجل کیا۔

عبدالهمد نے میرے نام خط میں لکھا کہ وہ اگر موفیہ کے لل کے بعدائے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتاتو شایدوہ آج خدا کے قبرے کنوظ رہتااوراس نے جو مناہ کی فعمل ہوئی تھی اے شہا تا پڑتا۔ اب مناہ کی فعمل تیار ہوگئی ہے، اس کے کئے کا دفت آ میا ہے اس لئے وہ مکافات مل کے تحت خود شی کررہا ہے اور .....

میں ابھی خط پڑھ رہا تھا کہ نجھے اطلاع ملی کہ سیٹھ عیدالعمد نے خود کھی کرئی ہے۔

191



انسان کی کامیانی کی بلند ہوں کی مجدا کراس کی سوچ عی ہے تو بحراكم انسان محدود وي براكفا كيون كر ليت بي؟

شايد ... مفرور كونكه اجرأت عن إك ايها لفظ ہے جس کی پکڑمبرے الحرفت آئی دی۔ جرات ی کی تو میری زندگی می کی ری ہے۔ کتے ی مواقع آئے جال محن جرائت مائے می لین جرات میں کر ماما اور مرا اینامرجمای دیا۔

كان كا يبلا دن بويا يوغورى كى تعارفى كلاك، عل امر جما کے جو کے نعرے ری عمل محارا اور ک ك التي من مميني على إنثرو يو على جيفا مول يامى برويشنل مِنْكُ مِن مرقا كربي المفن كان مي بي تين تعار شرمیلاین ،خود اعنادی کی کی ،اعزت تنس کا تھا،خورے نفرت، الى شكل و صورت سے وابستہ " خودكش" خيالات، اذعت ناك سوجيس، خود تقيدي كى مجربار اور

اُنِیٰ کے جیو'' کا پیغام مدیوں کی مسافت طے كر كرتا ہوا مرے ذہن كے دريكوں على يزاد دُال چکاتند

جھے ایک لیے کے لئے احمال ہوا کریے بیغام کوئی عام بيقام الل عدال عقام كوعام كرا محى كوكى معمولى كام يس بوسكار مرافحاك جين كار فيب، وصل اورتعليم دینا تو کمی جو میسے کی نجات کا سب بھی بن سکتا ہے۔

مرافا کے جینے کا ڈھٹک سکمانے کے لئے خود کا مر الحا ہوا ہوتا کتا ضروری ہے۔ کیا جمعے اس بات کی جمارت مجى كرنى مائة كدهى دومرول كومرا فعاك بين كى ترغيب دول؟ كيا بجيداس باتكاف ماصل ع؟ يد 

زبر لے لفتوں کے وار .... است طاقور وشنول کے ہوتے ہوئے مرافانے کی جرأت جھے مجی ہوئی نہ

مرایک ون آیا، فیلے کا دن، کردکھانے کا دن، خود ے عبد جمانے کا دن اور ش نے ملے کیا کرمرافا کے جینا ہے۔ عمل نے تھان لی کہ منوں کے بل ریکتے ہوئے زئر کی جیس کرار فی۔ میں نے ان لوگوں کوایتا رول ماؤل بنایا جنہوں نے سراٹھا کر جینے کی جاودال مثالیل قائم كيس- ان ش سب ے يدى مثال الم عالى مقام معرت حسين وفي الشرعنه كالتي جنهول في فر كے سامنے سر جمكانے كى بجائے سر افعانے كى راہ چن لى ـ تواسرترسول المناف مرافحاك بين كى قيت جان لين کے بعد میں چھے نہ ہے۔ انہوں نے اوری اوری قمت عالى كمرائ ميں، ايخ مؤقف س، برف س مر م الل مر جما كے مع والے كروروں انسانوں كے لئے أميدكا آفاب بن كر چكے اور مادى كا عات كو بتا دیا کہاہے یاؤں بے کرے ہوئے مرجانا ممتوں کے بل زندورے سے بہتر ہے، مرافعا کے مرجانا تول ہے۔ مر جما کے ذعرور بنامنگورٹیل ہے۔امام عالی مقام حفرت مسن رضی الله عند نیزے بدم بلند ہو کر سر جمکا کے جینے والول كومرا فاك جين كالأمنك سكما محد

اسر جملا کے جیتے رہنے کی برار وجوہات برسرافھا كے جمع كى ايك دجه بعارى موتى بيد جس دن وه دجه آپ كے باتھ لك كن آپ كامر خود بخود اللہ جائے كارم افیا کے جینے کی سرشاری کیا ہو آ ہے آ ب فود ہی جان ما میں کے۔ایک بارآب مرافعائے جینے کے عادی ہو كے تو سر جمكا كے جينے كا تصور آب كے لئے ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ آپ جران موں کے کدمر جما کے مینا کنا مشکل تما، سرافها کے مینا کنا آسان ہے۔ مرافا کے جینے کا ایک فیلے مری ہوری زندگی

بدل مياراس أيك تفيف . مرى كايا بليث وي رتب ے میری زندگی کا مٹن سر انھا کے جینے کا راز بنا کر دومرول کی کایا پٹتا ہے۔ راز جانا جا جے بیں؟ اٹی کایا بتى ما جير؟

سرافا کے میدے کے سفر عل آب کو تمن چروں کی ضرورت بين آئے گا۔

سب سے بہلی چیز کانام ہے بوی سوج

سوچ کی بلندی عی سر افٹ کے جینے کی ابتدائی میرمی ہے۔ سوچ بلندر کے علی حرج علی کیا ہے؟ میرے خال میں سریج بہت یا بلندر کھے میں وہائے کا ایک جمنا مخرج اوا ہے۔ تو کول ندسوج او کی عل رفی جائے؟ آب سویے ہوں کے میں خواو تواد آپ کو ہوائی قلعے عاے پر اکسار ہا ہوں۔ یج توبہ ہے کہ آپ کی کامیانی کا مائزآپ کی سوچ کے مائزے بو وہیں سکا۔اگرآپ ک موج محدود ہے قد کامیالی بھی محدود ای موگ۔

كياآب اين اردكرد بحوايد اوكون كوجائع بي جنوں نے بوی اور بلندسوج رکھنے کی جرأت کی اور آج ووائی اس وچ کی ملی تصویرین کرا بحرے ہیں؟

ونیا برس جس نیزی سے آج لوگ کامیاب او رہے میں اس کی مامنی کے کی دور عب مثال جیس ماتی۔ 1950 ويس يري وتياش چدسوافرادلكوي تحداج مرف امريكه عن لكوچوں كي تعداد لا كھول تك بي يكي ہے۔ مائیروسوف کے بل لیس سے نشاط کروپ کے مال مناه کے جس جس نے المندسونی کا رستہ جنا مر الفاك مين كالحافم حد

انسان كالمالى كالمدول كا وجداكراس كاسوي ى بي بي مراكثر انسان محدود سوي راكنا كول كريت

انان کی کامیانی کا سائز اگراس کی سوچ کے سائز

کے ہراہ ہوتا ہے۔ لین بھتی ہوی سوج، اتی عی ہدی
کامیانی۔ تو ہداسوچے بیل کیا ہرائی ہے؟ ہدی سوج رکھے
میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلندسوج پہکوئی فیکس اوا کرتا ہوتا
ہے؟ یا حکومت کی طرف سے کوئی یابندی ہے؟ کمی کی کو
بلند و بالاسوج رکھے پر پولیس نے گرفار کیا ہے؟

بیں بیب سے سوال پو چور ما بوں؟ تو پھر آپ ی
ہا دیکے کہ بول سوج یا بلند تصور زعرگی رکھنے ہے ہم
سب اتنے محبراتے کول بیں؟ کول ہم اپنی سوج کو
اوقات بیں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی اوقات
کی صدود کو عمر بحر بھلا گئنے کی ہمت کیول جیس کر یا ہے؟
ہماری اوقات سطے کرتے کا افتیار کس کے پاس ہے؟
ہماری اوقات سطے کرتے کا افتیار کس کے پاس ہے؟

تاری ملامیتوں کی مدود طے کرنے کا حق ہم کی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کی نے کیددیا کہ تم فلال کام خیر کر کیے ہوئی کر سکتے ہو اور ہم نے اس جملے کوئی اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ امادے ماری تقدیر کی دائے ہماری تقدیر کی حید بن عق ہے؟ کی کا خیال مادی مسلمہ حقیقت کیے بن سکتا ہے؟

### مرافاك جينے كيلئے دومرى ضرورى جيزے يقين

ا بی ذات بل یقین ..... بدیقین کے جو بری سوج ا بمرے ذبن بن رنگ مجر رس ہے بدرنگ حقیقت کا روب دھار سکتے ہیں۔

اکر کسی شرک طرح ہم بدی سوج کی داہ پر جل ہی پڑیں اپنی اوقات سے زیادہ بدی سوج ، خواب، منزل کا اور کا میانی پر نظر رکھنا شروع کر بھی دیں تو اپنی ذات پر عدم احماد سارے خوابوں کو چکاچور کردیتا ہے۔ یعین کی فرادانی ہوگی تو یدی سوچیں ، بڑے مائج پیدا کر پائیں گے۔ جنتی بدی سوچ ہوگی اتنا ہی بدا بیتین درکار ہوگا۔ بے بیتی بلندسوچوں کو سرگوں کر سکت ہے۔ یے بیٹی مل کی

Scanned By Amir

#### ار کے علیا کھیر گے؟

ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بیہ ضرور سوچے این انوک کیا کہیں مے؟ الوک کیا سوچی مے؟" بیہ الیک سوچ ہے جو روزانہ کروڑوں خوابوں کو لمیامیٹ کردیتی ہے۔

( جبله مازش-او کاره)

طاقت جین لتی ہے۔ بے جی برصے قدم اُ کھیزوجی ہے۔ بے جی جی مولی بازی ہراد جی ہے۔ بے تین ارادوں کو کھو کلا کر دہی ہے۔ بے جینی سوچوں کو تجرکر و جی ہے۔ بالآخر کی ہے تینی آپ کوشکوک وہمات کے

رقم وکرم پہنچور ورتی ہے۔ تو ہے بیٹی کا تو زکیا ہے؟" بیٹین" ۔ وویقین جو کو و حالیہ کے پادک ہلا دے، اُ کھاڑ دے، اے مترازل

یفین کی کہائی جمنے کے لئے میں آپ کے سامنے فیکٹری کی مثال چیں کرتا ہوں۔ آپ کی زعر کی تمام تر کامیامیاں یا کامیاں آپ کی اپنی فیکٹری کی پیدادار ہیں۔

کون ی فیکٹری؟ د ماغ کی فیکٹری، ذہن کی فیکٹری۔

ای فیکٹری کی پردوکشن کو بیٹے کرنے کے لئے آپ نے دو منجر "دی ہوئے میں۔ایک کانام ہے مسٹر انکی ا اور دوسرے کانام ہے مسٹر فلست ۔

مسر تکست کا ایک بی کام ہے۔ ہر وقت منی فیالات کو تقویت و بنا، حوصلہ حکن، ناکای ادر بے ہمتی بیسے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا۔ پروڈکشن کا چاان بیسے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا۔ پروڈکشن کا چاان بیا ہے کچھ بھی ہو، آ رؤر کے مطابق ولیوری کی آ فری تاریخ سر پر کوار کی طرح نک رتی ہو، فیکٹری کی معنوعات کو پھیلانے، پروموث کرنے کے جا ہے کتے

ى زيروست مواقع مول ، آپ كى ملاحتول كے خريدار "ہیڈا فل می آپ کی معنوعات کا جا ہے تھن ای بے تانی سے انظار کول ندکر رہے ہول۔مسر فکست آب کی فیکٹری کے تمام ملاز مین تک بیٹنل پرو پیکنڈا پھیلائیں مے۔ "آئ تو بیمکن میں ہے، یہ بولیس باے گا مشکل ب، تامكن ب وفيره وفيره-

دوسرى طرف مسرفح كاكام جوصله يدهانا، شبت مناات کی اٹا مت کرنا، لوانائی کے انجلشن لگانا، تحریف اور ہمت افزائی کے مطعے بول بولتا اور کر دکھانے کی لکن پدا کرنا ہے۔ جب سٹر فع ایکٹن ش ہوں تو کامیانی آپ کے قدم چوکی ہے۔

آب کے خیال علی کن صاحب کی پروموثن مونی ما ہے اور کن صاحب و کیٹ کی راور کھائی ما ہے؟ آ پ كاجواب تو مي يكن جب آپ ملانيملا

كررب اوت إن و تال بوار عامر الح كى زبان برلکوائے جاتے ہیں اور پروموش پہ پروموش وسیتے ريح بي آب مسرفكست كور ياد سيح ، شروع يل مستر فكست أيك معمولي وركر تفاجيح آب تي اب فيكثري لمجركا ومجدد عديا-

ذراسوية! جبكى الم مك برآب كالنزويوس یاباس کے ساتھ اہم د بورث پر اسکٹن ہو، یاسی سفر کے سامنے سکر پلان رکھنا ہو، تر آپ کے اسے ذہن کی اپنی فیکٹری میں کس طرح مستر فکست، مستر سن کو جیب کرا

آبان دعر على جو بحل كاميايال جام ين اُن ک مینو کچر کے اگر آپ کے ذائن می موتی ہے او مراس فیشری کا جارج س کے باتھ میں ہوتا جا ہے، منرفتے کے المحرمنرفکست ہے؟

مشر فتح جيما يقين جهال بهارون كوبنا سكناب L UNITED TO DETERMENT L

محروندول كوغياميت كرستى ب-ایقین آپ کی کامیالی کے لئے افرموشیت کی حیثیت کا مال ہے۔جن اوگوں نے زندگی می کم مامل كيا، ريس في كرك وكي ليس انبول في ذيركي من خووير یقین جم کم عی کیا ہے۔

سارا ون خود کو دہائے والی سوچوں کی زنجروں ے نکلتے اور خود کو افغانے والی سوچ پہ مجی ذرا کان وح ہے۔

اسے اندر سے افتی سمکن آوازوں کوسٹس م آ وازی آب و کب سے معتبن دلانا ما دری میں کرآب كتن إملاحيت إلى-آب ش كيا مكى جميا بواب-فدا كے لئے إين اندركى اصل مخفيت كو في سنورن، اجرنے اور قرنے کاموج و بچے۔

سراغاکے جینے ، اپنی شخصیت کونکھارنے

کیلئے تیسری ضروری چیز ہے پھیلی

كياآب كازندك عن وكي باستى چينى ي الرجيح كي بغير فخصيت بن ادر تمر تي نبيس تو چيتي ے نے کر بھاک جانے والے، مھیب جانے والے، راسته برل جانے والے أتا تهميس تراكينے والے لوكوں كى مخصیت کیا خاک نشوونما یائے گی؟

ہم سب ہی محکورے ہیں۔ ہم اعتراف نہیں كرتے ..... مائے نہيں .... كوں؟ اس لئے كه مان جانے سے انا کو بوی تھیں سیکی ہے۔ مرمی مانا ہوں برامدل لوگول كو مولى ويش كى جالى دين والى كتاب " ثاباش! ثم كر سكتے موالكھنے كے بعد مى آب ثابرہيں مائي كريم على ما ماكن رما مول الجيلنجز سي مشكلات ے۔ کیا آب مائیں کے کہ دومروں کو ڈٹے رہے کا حوصلدد ہے والاکی بارڈ ئے رہنے کی بجائے فرار ہونے

جنا بداہی ہوگا ،اسے کچاڑنے کی قوقی مجی اتی عی زیادہ بوگ چینے کے مرائے ہیں ،آ کے بود کراس کاشٹر میدادا کیجے ، کیونکہ میں جننے عی تو ہے جو آپ کو آپ سے خواتا ہے، چیمی ملاجیوں کو تھارنے کا موقع دیتا ہے، خود احدادی سکھا تا ہے اور سب سے بود کے خوداعمادی میں

اشافے کا اصف بنآ ہے۔

تو پھر وعدہ کیجے کہ سر اٹھا کے جینا ہے۔ سوج کو
باند رکھنا ہے۔ یعین کو کا مل رکھنا ہے اور اپنے لئے چینئے
وحویڈ یا ہے۔ اپنے لئے ہر روز ایک نیا چینئے رکھنے ہے تن
زندگی آ کے بیزتی ہے۔ ہر چینئے کو مات دینے ہے تی یعین
افروز ہوتا ہے، سوچ فوو بخود بلند سے بلند تر بوتی جاتی
ہے اور چیلنجز سے کھیلناز ندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ پھر
آ پ کو فود بھی نہیں ہے جاتا کہ کب دنیا آپ کو سرا ٹھا کر
جینا کے لئے اینارول ماڈل بھے گی ہے۔

ل سکون ڈھوٹھ تارہا ہے؟

پرد ہے کیوں؟ ہات بڑی آسان ہے۔

و شنے کی بجائے ہما گڑا آسان ہے۔

ہما گئے ہے ساری تکلیفیں مہت جاتی ہیں۔

ارے محفظ کوکوئی خطر ولاحق قبیل رہتا۔

اس کے برعم چینے کا مقابلہ کرنے کی صورت میں۔

عہد۔ جب ان تصوراتی بھاڑوں کے بارے میں اتی کشرت اور خلوص سے سوچنا شروع کردیا جائے تو دہ تفقی کادٹوں کا روپ وحاد کیتے تیں۔

مرافعا کے مینے کے لئے اچینے کینا مردری ہے۔



# Lusewiji

چنکہ مازین ج ، ج افراد، ج قران یا ج تمت بی کرتے ہیں۔ فرامنمون فرایس انبی تمن اقسام کے ج کامخصر میان کیا گیا ہے۔

#### E-mail: aap.haji\_umrah@yahoo.com

١٢ واكم عالم مود

والي جمل كى طرف سے بچ كريں مكراس كانام بحى نيت ے وقت زبان سے بکاریں کے کرید ج فلال بن قلال ك طرف ے كروں كا۔ في بدل كرنے والے كے لئے ضروری ہے کہ اس نے پہلے اپنا جج فرض کیا ہو جج افراوكرنے والے تموزوالحركوماس ارج سے ايك آوم ون ملے (جیسی بھی مورت ہو) احرام با عدد كر ج كى ئيت كري ك\_ بهت زياده دن عل ج كا احرام تيل باعدها جاتا كونكراكى صورت على احرام كى يابنديوس كى فلاف ورزى بونے كاانديشه وجاتا ہے اور ظاف ورزى ك صورت شرادم دينا يرتا بياب وم كامطلب عدود حرم شی ایک برا بری بھیریا دنے کوفر کرے کفارہ ادا كرنا\_ ج افراد كي نيت يول كي جاتي ہے۔"اے الله مي مح كا اراده كرتا مول تواس ميرے لئے آسان فرااور قول فرما" نیت کرنے کے بعد لیک بعن تلبیہ اکارا شروع كروے كا۔ والحيح رہے كرنج كى نيت كرنے ت ملے سرکوؤ ھانے کرافرام کے دونقل اوا کیے جائیں کے اور مر مرکونگا کر کے فی کی نیت کی جائے گی۔ ع افراد كرف والعروبيل كرين مي بك بكر طواف قدوم كري مے اور منی عرفات اور حروافلہ عل سوائے قربانی کرنے

وین اسلام کا یا تجال رکن ہے۔ ماحب
استطاعت سملان پرزعدگی من ایک مرتبری کرنا قرض ہے۔ ی کی تین تسمیل ہیں۔ پہلی م ج افراد، دوسری حم ہی قران، تیمری حم ج متح اور تنول میں مرف ایک می ایک بی لوج کا تج ادا ہوسکتا ہے اور تنول میں می سے کوئی ایک تج ادا بر سکتا ہے اور تنول اقسام میں سے کوئی ایک تج ادا بر نے سے بیٹر یضرادا ہو جاتا ہے۔ بیک وقت تنول اقسام کے تج ادا تیم ہو اور تنول حمد المحد المح

نے تمام ارکان مج اوا کریں گے۔ تج افراد کرنے والے پر قربانی واجب بھل ہے۔ دک ذوالحجہ کو کئی جس بوے شیطان کو سامت کنگریاں مارنے کے بعد سر متذہوا کر احرام آنار کرعام کپڑے بھی لئے جاتے ہیں۔

2 - في قران: ال سعرادايام في عي ايك على دفعدا حرام على عمره اورج اداكرنا بيدع كي تين اقسام من ج قران، العل يتايا كيا بـ مدود ميقات ب إبر ر ہائش رکھے والے آفاق لوگ عی جج قران اوا کرتے يس مكم معظمه حدود وحرم اور حدود ميقات ش ريخ دال ج قران بيس كر كي تا آكدوه آفاقي مون كي شرائط بوری نہ کر لیں۔ ع کے ون سے چد بوم مل ع قران ک نيت كى جا عتى بير بير ملكه اتنا عرصه تك احرام كى یابندیاں برقرار رکی جا عیں۔ اس دوران احرام کی مادری نایاک یا میل مونے پر تبدیل می کی جاستی ہیں۔ ع قران شعره اور ع کی تیت سے احرام با تدها جاتا ہے اور سر ڈھائے کر احرام کے دوائل پڑھے جاتے ہیں۔ملام بھیر کرمرنگا کر کے بچ قران کی نیت ان الفاظ عن اداكى مائى بي-" الدش عمره اور في دونول كا ارادور کمتا مول تو ان دونوں کو مرے لئے آسان فر مااور ودنوں کو تمول فرما'' نیت کے بعد تلبیہ یکاری جاتی بابتديال قادن يعني في قران كرن والا ملے عمرہ ادا کرتا ہے مرحمرہ کے بعد شمر منڈاتا ہے ادر نہ احرام کمو ا باورای احرام می منی عرفات اور مودلفه می تمام ارکان فی ادا کرنے کے بعدوس ذوالحبر کومنی میں یوے شیطان کوسات محریاں مارنے کے بعد قربال کرتا ہے اور مرمنڈ واکر احرام کول دیتا ہے تج قران والا ج ممل مونے تک تفلی مرے نبیں کرسکتا۔

والے پہلے احرام باعد و کراحرام کے دولفل سرڈ ھانب کر یر میں گے چرم کونگا کر کے حمرہ کی نبیت ان الفاظ میں كري هي الله من قد من المراد من بوا الله الله الله الله میرے لئے آسان فر ما اور قبول فرما" نبیت کرنے کے بعد لبیک مین ملبیہ بکاریں کے اور مک معظمہ پہنچ کر عمرہ اوا كريل محيرة تعدذ والحدكو كمدمعنكم مين ددباره حج كالزام بانده كردولكل يرصف كے بعد ع كى نيت ان الفاظ م كري عي اعاشم في في كا الدوكيا بوا ا میرے کئے آسان فرہا اور میری جانب سے قبول فرما " بحر لبيك يكارنا شروع كريل كي "مره يا في كا احزام مینے سے پہلے مسل یا وضو کیا جاتا ہے مسل کرنا اصل ہے۔ اس اجموع رفسل كرين ادر بحراسين جم براحرام كي دو جاوری کبیٹ کیل۔ ان جاوروں کے مینے بنیان یا اندروير مم ك كوكى چيز ندموكي \_ احرام باعد من ك بعد مرکو ڈھانے کر احرام کے دولقل پڑھے باتے ہیں چکی رکعت عل سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت عرسورة فاتح کے بعد سورة اخلاص برحی جانی ہے اكركسي كوسورة كافرون بإسورة اخلاص بإدشهوتو تووه كوكى سورتی برد لیل فالول کا ملام چیر کرمرنگا کیا جاتا ہے اورعمره بالحج كي نيت كي جاتي بي جيها كه مندرجه بالاسطور عمل متایا ممیا ہے۔ نبیت کرنے کے بعد بلند آواز سے تمن وفعہ لبید لین الیک الاری جاتی ہے۔ عورتی آ ستد آ واز عل تلبیہ بارتی ہیں۔ عورتی مردوں کی طرح مادریں میں میں کی ملک اپنے روز مرہ کے لیاس کے علاوہ سر کے او پر ایک رومال یا تدر کراہے بال چمپالیس کی۔وضو كرتي وقت عورتس سروالا رومال اتاركرسر كاسع كري کی اور وضو کے بعد ووبارہ سر بر روبال باندھ لیس کی \_احرام كى حالت من فورتس باريك اور چست لباس میں مبنیں کی اور کیڑوں کے او برعبایا یا برقع ممن کس\_ جن آفال حفرات كو في على كممعظم من

زیادہ مت مک قیام کرنا ہوتا ہے دہ کمر سے عل عرو ک نیت سے نکلے ہیں ۔ کم معظمہ کانچے عی عمر المل کرے احرام کول دیے ہیں۔ ج سے پہلے مدید شریف میں ما ضری وے کر جالیس نمازیں پوری کرکے والی مکہ معظمه آجاتے ہیں اور آغو ذوالحبہ سے بہلے بہلے این والدين رشته دارول عزيزول بهن بهائول ادراي لئ تفلی حرے بھی ادا کرتے ہیں۔ جولوگ جے کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں ۔ وہ بھی آ تھ ذوالحبرے ملے ملے اور 13 ووالحبرك بعدم يدمريف كورواكي كى تاريخ تك تقنی عمرے کرتے ہیں ۔ تعلی عمروں کا تواب اور معادت مامل كرنے كے لئے جاج كى اكثريت ور فران ك نبت ج منع کرنا پند کرتی ہے۔ جج منع کا عل آسان ہے اس عل احرام کی باہدیاں بھی زیادہ وٹول کے بداشت اس كرنا يرقى - الل كم اور صدور ميقات ك اندر بن والے ج تمت نیس کر عقر

ابتدائی اور درمیانی عج پروازوں سے جانے والے عمرہ کی نیت کر کے جاتیں اور فی تمت ادا کریں۔ آخری فج پروازول ہے جانے والے فج قران کی نیت كرك جامحة يس- في بدل ير جاني والع مي عام مالات میں مج افراد کی نیت کرکے جا کیں۔ احرام کے بارے می ایک عام غلاقبی بائی جاتی ہے کہ جب تک عمرہ یا ج ممل نہ ہو جائے احرام تبدیل میں موسک اور احرام ك مالت على سل مي موسكاية الرفلا ب- عرم لعنی احرام منے والاحسب ضرورت مسل مجی کرسکتا ہے اوراحرام کی ماوری مینی یا تا یاک موجاتی تو تبدیل کی جا محتی ہیں \_ عج افراد کرنے والا احرام مین کر ج کی نیت کے بعد تلبید یکارنا شروع کردے گا اور طواف قدوم ادر طواف للل على بحى آسته واز سے تبید یکارسکا ہے۔ فح قران كرفي والاطواف عمرة طواف للل اورطواف قدوم على محى آ بسترآواز سے تبید بارسکا ب جبد ج

تمتع كرف والاطواف عمره كے دوران تلبيديس يكارے م بلد خواف کی نیت کرنے سے پہلے تبید بکارنا بند کر دے گا گرآ تھ ذوالحدكو في كا احرام مكن كر كميد يكارنا شروع كرے كاتنوں اتسام كا في كرنے والے مثل، عرفات، مرولغہ اور منی میں تبید جاری رمیس کے۔ اور وی ذوالحبہ کو بڑے شیطان کے قریب سی کو کھریاں مارنے كامل شروع كرنے سے كل تبييه بكارنا بندكردي

چنکه عازین فج و فج افراد، فج قران یا فج تمتع ی كرتے ہيں۔ لہذامكمون بذائل الى تين اقسام كے ج كالخفريان كياكي ب

ذیل ش ایک وارث دیا جاریا ہے۔ اس جارت ے مرہ ، فج افراد ، فج قران اور فج منت کے مناسک اور ان كى ادائينى كے مقامات أيك نظر على ملاحظ كے جا كتے جیں۔ تج پر جانے والے معرات اس عارث کوانے یاس محفوظ كركيل به





مراس سے بہلے اس کا تعویما منے رکمنا علی کامیانی کا منانت ہے۔ ميں جو چول را ہے يا چينا جار ہا ہمارے كى شكى مل كا تا تعجد ہے۔

#### 0331-5178929

#### الأرميز الحد

ترغیب و بتا مون اور جب میرا کوئی بیارا مادی کا دیار العامية الرقاعة كرتابول

می اینے پاپ کو کم عقل مجد کر اس سے زیان ورازى كرتا قا اوراب جب ش خود ايك باب مول او اسين ماته اى إت كى شكاءت كرتا مون مالا كد مرب سأتحد كجو فلاقي ودبا ميرب ساتحديد وناق قاكونك

يس فرويي كيا قاريس في جو ج ذالا قا آخروه

ى كانا قارى نے خود خدمت سے كى جرايا قا تواب شكايت كون؟ وو والت بيت وكاجب على مضبوط تعار اب میری بدیاں کزور ہو چی ہیں۔ مرے خون کی جگہ

مری رکول عی مرف مجیناوا دوڑ رہا ہے۔ پر عل شکایت کے علاوہ کھ کر بھی تو تیس مکا۔ اب ش مانا ב רדב בב investment של אלטוא

ك Saving ك يرك الله الاراب ید مرے کی ند کی قمل کا بی تجہے۔ بید مکافات مل کی

ی دنیا ہے۔ برطل سے میلے اس کا نتجہ مانے رکمنا می کامیالی

كامات عديمين وكحل راع ياجينا ماراب المارے كى شرك مل كا عى تقيد بـ مل ادفانى مواكرا ابن آ وم دوسرول کی بین کے لئے نظرول ی ہوئی رکھتا ہوں اور دوسر دل کی نظروں کی فايت كرتا يول.

می بنت واجم چہانے کے لئے کرے پہنے ک اع جم تمایال کرنے والے کیڑے مینی موں اور

مرول کی فلانظرول کی شکایت کرتی ہوں۔ تو میں پید یوں نہیں سوچی کے میراا سے کڑے بہنے کے یکھے مقصد

يس ابن آ دم كى كى بونے والى يوى كوورغلانے ماکوئی مرافعانیں رکھا پر جھے میرے لئے یا گیزولز کی ہے جس پر کسی کی پر چھا تیں جی نہ پڑی ہو۔

ال طرز منافقت كے بادے على مجمع موچنا موكا، رف فکاعت کرنے سے محد فیک نیس موسکا اور دنیا کو یک کرنے کی کوشش کرنے سے بھی بچر فیک نیس ہوسکا ب مك ش فود وفيك بس كرتا مجوفيك بس موسكا\_

یں دو بی ہوں جوایک جاول کی پلیٹ پراپناسب ے براجمہوری حل کے رہا ہوں اور پر مکومت کی شکامت

ي كريا يون\_ عل خود Signal تو رُكر دومرون كو كي تو زنے كي

#### رناو(ر

جو مخض خوداین ساتھ وفادار نبیس وہ کی اور کے ساتھ مجی وفادار تبیس ہوسکت۔ وفاداری کا آ عاز انسان کی ائی ذات ہے ہوتا ہے۔ جو مخص اینے اللہ کے ساتھ وموكاكرتا بوه بملاكى انسان كوكيي وازمكا بع؟

ہے کو کلہ یہ تیجہ ور نتیجہ چتا ہے۔ یہ ایک Reaction بيمل كانتيب تيج كاردكل اوراب ال كا بقیحدادر به چگار بتاہے۔

بال اب كهدد وكريرسب كتابي ما تعل بين ، كهانيال ہیں تو اگر کھا نیاں زندگی کی طرح ہو سکتی ہیں تو زندگی کمانوں کی طرح کیوں جیس ہوستی۔ کمایوں میں کیا کسی اور محلوق کود کم کر لکھا ہے انہوں نے؟

غور کیا کروسومیا کرو، بال بی ماشا موں که سکون تو اس کو بھی ہے جس کو کوئی سوچ کہیں پریہ بھی تھے ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی سکون میں ۔ سوچ کو مار نے سے بہتر ا المال كاست درست كى جائد

فرہم بات شایت کی کرد ہے تھے۔ علی بہت کام کی ہاتوں کوایے محمر کی آواز کے باوجود لیک کہنے گ بجائے کتابی یا تی کہ کر فرار ماصل کر لیتا ہوں اور نقصان انوائے کے بعد شکایت کرتا ہوں کر کسی نے سمجمانے کی کوشش بی تبیس کی تھی۔

سو مجمع آج عي شكايت كا والمن جمود كر شبت سوي كاداكن بكزنا موكا \_خيال كوطا تتورينانا موكا كيونك خيال كو دبالا اسے سائس کورد کئے کے مترادف ہے اور سائس کے بغیرتو بس ایک ہارموت ہوتی ہے پر خیال کے بغیر روز موت علاقات كرنى يزلى ب-

تبخیرمعدہ کے مالوں مریض متوجہ ہول مغيدادومات كاخوش ذا كفدمركب

## ريمينال شربت

تبخير معده اوراس سے بيدا شده عوار منات مثلاً دائمي قبض مهمراجث، سينه ك جلن، نيند كا ندآ نا، کثرت ریاح ، سانس کا بچولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرانی اور معدو کی کیس سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے مغید ہے۔

ينة مبي و فروش ينطب في ما تعليا

تبخير معددود فيكرام راض كيطبي مشور



(ممتازمطب

مصرابطفرما تمي

متاز دواخانه (رجشر فر) میانوانی 233817-2**34**816:03

#### "جمعزت دارخاعدانی لوگ بیں۔ باپ داداک قائم کی مولی روایات پرمرنے والے۔ زبان کا پاس رکنے والے۔ قبرت مندلوگ اپنی مثل مجمی دیس جوڑتے۔





#### بهجة وأكنز رضيه اساميل

كرفعے كے دورے ہے دہے۔ سب بچاہے اپ كرول من وكي بين تتي بن تيرول كى بوجماني كي ليے سيداني ميدان جي دُني موري سي ات جو بھي ريكي یدی بی شرین نے کالج میں وافطے کی مدر والی تھی مولوی امیر الدین کو یوں لگا جسے اس نے باب دایا ک مزت پر کالک بوت دی او \_ بنی سی دسن کی کی تی \_ ایک بل رث حی که" آخر ده کب تک کوری بارجیمی رے گا۔ شاآ کے برجے کی آزادی .. ندی کوئی المادمت كرف كا ماحول .... ايس عن كوئى كرف كو مولوی ایر الدین کا پارہ ہیشہ کی طرح آج بھی سالوی آسان پر تھا۔ کر بے برسے مولوی کا موالی فائر کرنے میں تو کوئی وانی عی تھیں تھا۔ والانکہ سيّداني بحي بدى ول كرد ، والى فورت محى ـ زبان كى كافى تيز ـ كرف يهانى تو درا كاظ شكر أن محر جب مولوى ابمرالدين فارْ كمولة توسيداني سيرفار كروجي \_ زندگي کی موزی بس یونمی چک چک کرتی موتی چل جاری منی کمی شیشن پر دراز باده دررک جانی ادر جب بک سیز حمندى التى نظرنداكى زين وآسان سالس رو كر كت مرة ع قر مدى وكالح مولوى اعرالدين كوروره

الگلینڈ عی ریح ہوئے یمی اس قدر وقانوی ماحول.... ؟" شرين اكثر بديدال. ...! مولوى اير الدين يوى اوربينول كولو تهدفائے يس جميا كردكما كر كط بحركى نئ بنى جوال مولى مولى شورخ وشك الركول كوك ا کمیوں سے دیکمنا اپنا ذہی فریعنہ جمتا تھا۔ مولوی کے ای ووفظے بن سے اس کی بی شرین کو چریقی کے" خود میاں فنبيت ادر درمرول كوهيحت .....! "مولوى كى دو يميال اوردو بيني تھے۔شريمن اور ريان بروال بهن بمائي تھے اس کے بعد زعن اور کامران .... یے مال باب کے درمیان مونے والی مرصدی جمر اول علی طوث ته موت وكرند مال كى طرفدارى كرتے كى ياداش بن ال كى شامت آ جالی۔

سيداني محلے بمركى بجيوں كو قرآن پاک برها كر تواب دارين حامل كرتيل\_ بم الله آجن ... عقیقے..... میلاد..... همیار بوین..... نذر ناز.... نذرانے بس ایک شورسا محار بتا۔ چندایک مورنس میشہ سیدانی کے باس دعا کروانے کی غرض ہے موجود رہیں۔ برجعرات كوشاص دواكا ابتمام كيا جاتا\_ درودسلام كى محفل منعقد ہوتی۔ جو مولوی امیر الدین کے محر لوث آنے سے پہلے عاقم کردی جاتی۔

ا کریمی خورتول کو اشتے میں در ہو جاتی اور مولوی امرالدین کمرلوث آتاتواس کے قدموں کی جاہات کر معمی حورتی دو ہے ، حاور یں ددبارہ سے درست رنے لگ جاتیں۔سیدانی اتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہے کو متی کہ "مولوی ایم الدین رابداری سے کرر مِا كُمِن لُوده فِيرَفْكُين \_" كُوبِ الكِيد بنستا بستا كمر ند بوا بيار كمب بوكيا- جهال برونت كي انبوني كاده وكالكار بنا-مولوی کی بوی بنی شرین زندگی سے بحر پورائے ک متى \_ تى بحركر جينا جائتى تى \_ نسنا . كميلنا \_ يودنا جائتى تى مركمركا ماحول يوس تن جيس شرخوشال ـ ايس من تمالى

ے مجبرا کروہ کی نہ کی سیلی کو تعریر بلاتی کو کلہ اے كبينا آف جاف ك اجازت بيس مى

چیوتی بٹی فرین الشمیال کی گائے تھی۔ کول ختم كرتے على مركى زيادہ تر احددارى اس كے كندموں ب وال وی می می رکونکداس کے اندر ایک قطری رکورکھاؤ اور سلیقہ تھا جو کہ شریعن علی قدرے کم تھا۔ اس کی نث كست طبيعت اس محى سجيده مونے كا موقعيتى شددى ي جبكه فرين ببت كم بنتي اور برلتي ....اس في محلايت کا موقعہ بی نبیں ویا تھا۔اس کے مقالعے عمل شرعن بمیشہ مولوی کے لیے ور دسر بی رہی علی وصورت اور رنگ روب من فرمن سے كافى دى كى اس ليے اور كى حيلوں بہانوں سے تمایاں ہونے کی کوشش میں می رہتی۔ مجی بركيلا لباس و بمي تيزميك اب بات ب بات تيمي لگانا\_جن کی آواز ہے مولوی کو یخت چیکی مولوی کا بس نبیں چانا تھا کہ بے تکری سے تیقیے لگا آل ہوئی شرین کا گا و بوج لے کیونکہ مولوی کے خیال میں " مورتوں کو زیاوہ وقت كمرداري عبادت الوبداستغفار ادركربدزاري ش گرارا واے کوئداے ناشرے بن کی وجہ عجم سل نباده ورتم عن مول كي اور أخص ال ويا على عل این بخش کا سامان کرنا ما ہے۔"

مواوی امیر الدین کوفکر محل کر کسی طرح شرین کے ہاتھ پہلے کروے۔ کی جانے والوں سے رشتے کے بارے میں کمدر کھا تھا مرجب مجی کوئی رشتہ آتا شرین كونى شكونى ورامدرها كرلوكول كوكمرس بمكاوتي اور سيداني كوئي ندكوني بهانه بنا كراس كى نادانيون يريروه وال وی ۔ درامل شرین کوشاوی کے نام سے بی تفرت تھی۔ الااورالال كي بعور رشة كي توعيت و كم كرتو وه شاوي ك نام سے عى كانوں كو باتحدالك في كوكدوه ابا يعيمكى اور فض کے لیے برا کر کھٹ کھٹ کرمر البیل ما ای تی اس قدر بدر عک زندگی سے شرین مجمود فیل کریا

ومت وكريال كے بعد معروف وال نام خادم حسين مجافد كالفزومزان بملاوم كاكاب الله الله الله الله

المنابة في بيشرنه 2 مير لازه يخر كي دود أردد زار الا الا

Ph: 042-7220631, Mob: 0300-9422434

بی کی۔ ایک دن برے بمال کے ساتھ کہ جوڑ کر کے س نے رطین تی وی اور وی ی آر کراہے بر کے لیا۔ مولوی امیر الدین بیسے ای محریش داخل موا۔ فیر مانوس ی آوازس کراس کے کان کرے ہو گئے۔ لوک روم يس في دي اوروي ي آرد يكه كراوده جيم ياكل بي موافعا۔ بہلے تو بوی کی خوب خرل ۔ کدو جبنی مورت می جوادلادکو غلوراہ پر لگاری گی۔سیدانی کے ترکی برتری جواب کے تتبع ش آج ميل بارمولوي احرالدين كا باتعداس يراغد

ألب باتيا مردود خالم - ارك لوكو ويمو برحابے میں زعری مر کے مبر کا کیا صلال رہا ہے۔ ارے می اوسیا کن سے داغر مملی۔ معمم بیال۔ سے کا رقم ہے۔ اے کدم ماکال عمرے مولا۔ ایے دورتی ے کب رہائی لے گی۔ " آج سیدائی کے مبرکا بنانہ يحك افعاتما

والمنهر ماحرا مزادى حراف الجي مره يكعاتا مدل تحيد ..... أيك اورز افي وارتعيرسيداني كادومراكال محى گال کر کیار سیدانی نے سینہ پیٹ کر ال کر لیا۔ مولوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بنے کو میٹنا شروع کر دیا۔ شرعن بماگ كربيدروم ش جا چچى - بداسالو بكاراد افھا کر مولوی نے بوری قوت سے ٹی وی اور وی ک آر اوڑ نے شروع کرو یے۔ جیے اس کے اندر الدوین کے چاغ کا جن مس کیا ہو۔ ٹی دی اور دی ی آر برزور آزمائی ہے تھک جاتا تو بینے کو پیٹنا شروع کر دیتا۔ بیٹا مجى اليابىم الله كالحم كه أف تك تبيل كي و وكرن كريل جوان تھا۔ ہاپ کا ہاتھ تو روک علی سکتا تھا۔ مر مولوی امیرالدین نے کمریس ائی محدالی دہشت کھیا رکی تی كركوني اس كے مقابل نداتا -سيداني اين كال مبلائي ہوئی جمر جمر ردے جا رہی تھی۔ آج تو اس نے مولوی امير الدين كوب نقط سنا واليل كويا الكلے ويھلے سب

حماب برابر كرة الي

"ب فيرت، راغر- تيري مجي بخشش نه موكى ـ و دوز رخ کے سب سے نچلے طبقے میں سینی جائے گ .... نافشری۔ بے حیا۔ ' مولوی بگا جملاً محرے باہر جا ای۔ محمر میں ورجہ حرارت انجی کم جبیں ہوا تھا۔ دوسرے دن محر ہنگامہ ہو تھا۔ مولوی کا خیال تھ کرشر مین اور میان دونوں کی اب شادی کردین جا ہے۔ ریان کے لياتواس في رشت ك مالى كى بينى سے بغير كى سے معورہ کیے ..... یا کتان میں یات مطے کر لی حمی، آج سیدانی نے اے فون ہر بات کرتے ساتو محر پھرے پائی ہے کا میدان من کیا۔ سیدانی کا موقف تھا کہ" یے جب پاکتان میں شادی کرنا ی دیس جا ہے تو تم کوں

"و کھٹا ہوں کس علی جرے قیملے کے خلاف جانے کی محال ہے۔ بیسب تیری می شدکا متج ہے۔ او می ایک دوزخن ہے اس محریش ۔ اور سب کواپنے ساتھ جہنم من لے کر جائے گی۔"مولوی امیرالدین محرشعلہ عانی رار آیا تھا۔اس سے پہلے کہ سیدانی کوئی جواب و تی۔ دروازے مکی نے کال بیل بجادی۔ اور سے قاتر ہو گیا۔ اب بردوم ع تيسر عدوز شادي كيمستاكو لي رجمزا كمرًا بوجاتا - بمريول مواكر مطلع بالكل صاف موكيا-شادی کے ذکرے جیے مولوی کوسانب سوکھ کیا ہو۔ محر محر رُسكون سا موكما تا-اس كايا ليث رسب حران ي تے مولوی اور سیدانی میں بات چیت امھی تک بندھی۔ چند مفتوں کے بعد مولوی امیر الدین نے ایک وان اما كس اعلان كرديا كدوه وكم رسي كي لي كتان جا رما تما .... سب في مكوكا مانس ليا .... \_ تقريها دو ماه یا کتان می ره کرمولوی امیر الدین وائیل الگیند آیا آوا س کے رنگ ڈ منگ عی زالے تھے۔ فوقی چرے ہے مھوتی پڑتی۔ ہات یات یہ باجیس ممل ما رہی تھیں۔

سدال اور بھل نے اے اس سے پہلے بھی اتا زم خو بنس مکه اور مرنجال مرنج مبیل و یکها تفار البیل اعدازه می نہ ہوا کہ اس پُرسکون ٹالاب کی تہد میں کیے کمیے طوفان مي بنے تے مرو منے كا جرأت كس ش كى؟

چند روز بعد مولوی امير الدين نے بيوى بجول كو لونك روم عن بلاكر ايك لرزه خيز اعشاف كر ديا\_"مم عزت وارخاعدانی لوگ جیں۔ باب داوا کی قائم کی مولی روایات پر مرنے والے۔ زبان کا یاس رکھے والے۔ فيرت مندلوك ايل منك بمي نبيس چيوزت\_اس لي خاندانی مزت اور ناموں کو بیانے کی خاطر میں نے ریان کی معیترے یا ستان می شادی کر لی ہے۔

بيل كے چرے ترى عادين يل كر كے .... سيداني كن بدن عل ميسة ك لك في اوراس في آوو بكا شروع كردى\_

" بائے بائے اٹھارہ سال کی معموم بھی تیری ان بینیوں سے مجموتی۔ رکیاظلم کیا تو نے۔ بائے بائے وہ ایتا سر سی ماری می ۔" کیے لوگوں سے نظر اول کی۔ ان بیٹیوں کی وولیاں اس مرے کیے انھیں گی۔اے میرے مولا۔ جھے اٹھا لے۔اب چھاور ویکھنے کی حسرت میں ہے ۔۔۔۔ "وہ انتہائی درد ناک اعداز عل بیان کررس تھی۔ مرمولوی امیر الدین تی اُن تی کر کے اسم مرے مي جلاكيا۔

شرين كادل جاه رماتها كدوه باجرمؤك يرجاكر في فی کراو وں کو متائے کہ فیرت سے نام پرمرف جسوں کا مل بى آ ئركلك نبيس مكم معموم لركوب كرار مالون وان کے جذبوں، ان کی آرزووں، ان کی امتکوں اورخوالوں کا مل بى تركك ى ب...! محرای کی سزا ۱۰۰۰۰

\*\*

# اسرائی خیرا گیائی کا میسادی انکامونی کهانی میسادی این میسادی کهانی میسادی میسادی کهانی میسادی میسادی میسادی می



ميال عمرا برابيم طابر 16:13 0300-4154083---





1990ء کو بقداد کے اعبالی جوب ش 2 وممبر ایک فض محرائی بدو کے گذے سے لباس میں، بےحس وحرکت ایک وادی کے کتارے بر لیٹا ہوا تھا۔ رمنے ماوق کا وقت تھا اور رات کے وقت محرا کا درجہ حرارت مغرورہے سے نیچ چلا کیا تھا۔ اس مخص نے اہے سرکومونیاء کے قدی اسلای فرقے "مسامای" جیسی بڑے کی کبی تولی" چا" (Bupta) سے و حانب رکھا تھا۔ مرصول لوگ عراق کے محرا عل کھوسے مجرتے ریج سے اور لوگ ان کا احرام کرے اور عزت کی تاہ ے ویمے تے لیکن اس آ دی کی وفاداریاں، جو سوسل دور، مخرلی ست امرائل سے دابت محس ۔ وہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ اے یہ کھڑے موساد کے سٹوروم سے لے تے، جال دنیا مر کے لوگوں کے لہاں موجودر بے تے اور لوگوں کے رجھانات کے مطابق ان عمل تبدیلیاں ہونی رہی محس عقف ملوں میں کام کرنے والے موساد ے مخبر بدلباس امرائلی سفار تخانوں کو لا کر دیتے تھے، جهال أيس سفار لي تحيلون عن بحركر تل ابيب مجياد يا جاتا تفا- مخالف اور دهمن حرب مما لک سے ایسے لیاس وہاں آنے جانے والے امرائل کے بعدرد لے کرآتے تھے۔ میکھ لیاس سٹور روم علی کام کرتے والی درز علی خود می تیار کرتی تھیں ۔سٹورروم کی انجارج اور اس کی ساتھیوں کو مختف مکول اور علاقول کے آباس تیار کرنے می کانی مهارت مامل می -

موساد کے اس ایجن کا خفیہ (کوڈ) نام شالوم تھا
ادریداس فہرست سے لیا گیا تھا جو "آپریش ڈویٹن" نے
رائی ایتان کے موساد کی سریرائل کے دور سے تیار کررکمی
میں اور بیعرفی ناموں کی فہرست رائی نے اس وقت تیار
کرائی تھی جب وہ آخمین آپریشن (Eichmann) کی
تیاری کر رہا تھا۔ اوڈ ولنہ آخمین کو پکڑنے سے پہلے
مثالوم وائز (Shalom Weiss) کوموساد کا بہترین

جعلساز سمجها جاتا تھا۔ شالوم وائز 1993ء بھی کینم بھی جنلا ہوکر مرحمیا تھالیکن اس کا نام زندہ رہا اور بعد بھی گئ خفیدا کجنوں نے اس نام سے کام کیا۔ آئی ڈی ایف کے چند سینئر افسروں اور هیتائی شاوت اور شالوم کے اپنے باس کے علاوہ کوئی نہیں جانیا تھا کہ وہ صحرا بھی کیا کر رہا تھا۔

اگست 1990ء کی صدام حسین نے کویت پر الحفار کردی اور تبخه کرلیا جو اللی فلجی جنگ کا چیش خیر الفار کردی اور تبخه کرلیا جو اللی فلجی جنگ کا چیش خیر افایت موار کویت بر طراق کا عمله اور تبخه مغرفی دنیا کی محمر اللی کا مقبی تفید اللی کا مقبی تفید اس حلے کی توقع نہ تھی ۔ موساوان خفید اطلاحات کی تفید بی می معروف تھی کہ مدام نے کیمیائی محمود نوی کہ مدام نے کیمیائی محمود نوی کہ مدام نے کیمیائی محمود نوی کہ مدام نے کیمیائی مقامت پرجمع کیا تھا جس سے نہ مرف کویت شہران کے مقامت کی دیت شہر ہی

موساد کے اندرونی ملتوں عن اس بات پرشد و شہر پایا جا تا تھا کہ عراق کے پاس ایسے داکث موجود شے جو وار میڈز (War Heads) کو اینے ہدف تک پہنچا مکیس کے برالڈ بل (War Bull) کو مظر سے بنایا جا چکا تھا اور اس کی تیار کی ہوئی سو پر کن ابتدائی آ زمائش کے بعد امر مکین سیفال من محرائی کے مطابق ، اب فکروں کی شکل عی پر می تھی ۔ شاوت کا تجزید یہ تھا کہ اگر مدام کے پاس دارڈ میڈز ہوں جی تو اس بات کا کوئی شوت نہیں کے پاس دارڈ میڈز ہوں جی تو اس بات کا کوئی شوت نہیں تھا کہ ان عی کیمیکل بحراکیا تھا۔ وہ ایسے انداز سے پہلے تھا کہ ان عی کیمیکل بحراکیا تھا۔ وہ ایسے انداز سے پہلے جس پیش کر چکا تھا۔

جہائی شاوت جس نے ایمی نیا نیا موساوکا جارج سنجالاتھا، اس بات بل براتھاط تھا کداے جو یکھ بتایا جا رہا تھا اور جورپورٹیس ل ری تھیں ان کا انکشاف کر کے خوف و ہراس ہیدا کرے۔شالوم کے ذمہ بیششن لگایا میا

دومری متم کی آ زمائش اس طرح کی جانی تھی کدا سے اپنی معتول کے علاقے سے باہر لے جا کراس منم کے سوال يوجه جاتے ہے۔"اگر محرال بدوؤں کي کوئی بچی حبیں و كيولة كياتم اين اخاوي فاطراب كردوك؟ " تمهاراسامنانسی ایسے اسرائلی دجی فوجی ہے ہوتا ہے جو کی وومرے مٹن پر وہمن کے علاقے مل کیا ہوا تھا،تم اس کی مدوکرنے کے لئے رک جاؤ کے بزید خیال كرتے ہوئے اے چوڑ كرآ كے لكل جاؤ كے كراس نے تواب مرى جانا تما؟"

شالوم کے جوابات کو حتی تبیل خیال کیا جانا تھا۔ ان موالوں كا مطلب أيك دوسرے طريقے سے اس كى اس قابليت كوآزمانا تماجس كاسطاهره ووكى يمى دباؤك كيفيت من دو كرسكا تمار دو كمي سوال كاجواب دين م كم كما وقت ليما تما؟ وه جماب ديية ولت مجرابك كا شكريامهمتن دكماني دياتن؟

وہ اتنی عی خوراک کھاتا تھا کہ محرا میں اس کے سائس کی ڈوری قائم ، و سے ادر ینے کے یال کے لئے اے کماری پائی کے ان جو ہروں پر انحمار کر ، بڑتا تماجو بارش كى وجد سے ديت على كت كت كت يائے جاتے تھے۔ اس في موساد ك ايك ما برنفسات كراته الكيليدية کر مالوی سے بیجے اور پُرسکون رہے گ تربیت مجی ل محى \_ داكريكى وابنا تما كرشالهم اين بارے من مى غور وهركرے تاكراني صلاحيت اور ستندل كاميدان عل على المراقيرموقع صورت عال على مظامره كرسكي وی میلا نات اور رجانات سے اس کی جذباتیت اور قوت برداشت كے بھی نمیٹ لئے مجے تھے۔ اس كے بارے عل اس بات كالمحي جائز ولياحميا تها كدان خيول اور جان لیوا فرینگ کے نتیج میں اس عمل تھائی بندی، اکیلا بميريا سے رجانات تو بدائيس مو مح كه ده دوسرے بيتے چور كرموساد كا ايجن بنے بى كول ملا آيا۔اس

تھا کہوہ اصلیت معلوم کرے۔ دواس سے پہلے بھی عراق می ایے کی مشن کمل کر چکا تھا۔ ایک دفعہ وہ اردنی تاجر بن كر بغداد مى ما يكا تعا- بغداد يس قريمل يسل عدموسادكا مجرموجود تفاجس نے اس کی عدد کی می حیان بھال لیے چاڑے ہے آب و کیاہ محرا کے اندر، اے خود تل اسے وسائل يربجرومه كرنا تقا اوراس بنرمندي كاثبوت ويناتما جس کے لئے اس کے استادوں نے اسے تیار کیا تھا۔ شالوم كواسرائل كيكي كمعراض زعدوب

کی تربیت دی گئی اور رہت کے طوفان کے اعدم می اين بدف كو بي ان اور ياور كمح كى الرينك كرائي في حمى اورائے آب کوائے ارد کرد کے ماحول سے ہم آ مگ ہونے کے گرسکمائے مجے تھے۔وہ دان رات ایک عی حم ك كير م ين ركمنا تما تاكدوه محراني بدونظرا مداس نے بوراایک دن شونگ رئے می گزارا قاتا کروش سے ووبدومقا لبے ک صورت عمل اعد حادمت فائر تک کر سکے۔ اس نے فادمث کے ماتھ ایک محفظہ یہ عیمنے کے لئے کر ادا تھا کے محراض اس نے اپنی بنگا می مورت مال ک ووائيون كوكس وتت اوركس طرح استعال كرما تعار أيك

پوری می نفتوں کے مطالع على مرف كي على تاكه مرا

ش این راستول کا درست اور سی تعین کر سکے۔ اک کے تمام انسٹرکٹرز (Instructors) کے کے اس کی پھیان مرف ایک نبرتھا۔ انہوں نے نہاتو اے ذکیل وخوار کیا اور نہ تی اس کی ستائش کی۔ انہوں نے اس کے ماسے اس بات کا بھی اظہار نیس کیا کہ اس ک کارکردگی کیسی می دونوب جان، جذبات سے عاری "روہے" (Robots) کاطرے تھے۔ ہرروز اس کی جسمانی توت جا مجتے کے لئے اس کی چینے بر پھروں سے بحرا اواتعيلا باعده كربعدوه ببركي شديدكري ش محراش دورُایا جاتا تھا۔ دو چوہیں معظ مرانی میں تھالیکن اے کوئی يتيل ما تا قا كده معارير إداار راب ياليل ايك ر ان نے ماضی میں کی ایجنوں کے متعقبل کو جائی ہے۔ معاون اپنے راستے کے نتیٹے کا مطالعہ کر لیتے تھے۔ دور میار کیا تھا۔

ایک اب و لیجا در زبان دانی کا اہراس کے ساتھ بینے کراس سے صوفیات اقوال سنا کرتا تھا۔ فادی اور عربی زبان کا وہ پہلے بی ماہر تھا اور اس نے بہت جلد صحرائی بدو دَل کا اب و نہجہ بھی سکے لیا۔ بررات کوسونے کے لئے اے محرائے تا کیو (Negev Desert) کے مختلف مصول میں گاڑی ہے سیے چھوڑا جاتا تھا۔ وہ ریت میں بعث بنا کر لیٹ جاتا تھا۔ چند لیج آ رام کرتا تھ، پکھ دیر او نکی تھا۔ کہ ان کی اور انہ ہو جاتا تھا کو نکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے مختلف کے انسٹر کڑا اس کی خیر محمالی کی تا تھا، کہ اس کے خیر کے انسٹر کڑا اس کی خیر محمالی کی کہ اسے معلوم تھا کہ اس کے انسٹر کڑا اس کی خیر محمالی کرتے جے اور اس کے مطلب تھا کہ اس کی خیر محمالی کرتے جے اور اس کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطلب تھا کہ اس کا مشن یا تو اس کی مزید فرینگ کے مطاب کا کہ سے کا کہ اس کی مزید فرینگ کے مطاب کا کہ اس کی مورا جانے کا یہ کی اور ایجنٹ کو و سے دیا جانے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی اور ایجنٹ کو و سے دیا جانے گا

شالوم بیشدان کی پکڑ سے بھے لکٹ تھا۔ 25 نومبر 1990 وکو اے امرا کیل وفائی افواج کے علاقال کمانڈ کے بیلی کا ہڑی انچ 536 (CH53B) سکیورسکی پرسوار کر رام ہ

Scanned By Amir

دمبری اس مع کودادی کے کنارے جبکہ شالوم انجی آئی اس مع کودادی کے کنارے جبکہ شالوم انجی آئی کہ مسل کے ہوئے اور فراد مرد کھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کچھ انداز منبی تھا کہ اس کواس دور دراز سفر اور دفتمن کے علاقے میں اندر تک میں جینے کا فیعلہ ''کیریا' (Kirya) بعینی امرائیلی سلم افواج کے میڈ کوارٹر کے ایک کانفرنس بعین امرائیلی سلم افواج کی ایب میں دائع تھا۔

جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس میں یاقوم کے علاوہ امتان (Aman) شہاک، امان (Aman) میں طاوہ امتان (Aman) میں طنوہ امتان (Aman) میں طنرا شیلی جس کا سریراہ اور موساد کا ڈائر کیٹر جزل مجائی شاوت بھی شال تھے۔ یہ اجلاس اس اطلاع پر سوج بھار کرنے کے لئے بلایا گیا تھا جربورپ میں ایران کے دہشت گروپ میں سراےت کے ہوئے جرنے فراہم کی تھی۔ شاوت کے علاوہ کسی کھی جس میں تھا اطلاع دینے والا مجرمورت ہے یا مرد۔ اے مرف نمبر 1 سے جانا جانا والا مجرمورت ہے یا مرد۔ اے مرف نمبر 1 سے جانا جانا وہ کی تھا کہ مجرکو بھی طور پر بون جرنی میں واقع امران وہ کی تھا کہ مجرکو بھی طور پر بون جرنی میں واقع ایران

کے قلعہ نما سفار بخانے کی تیسری منزل تک رسائی عاصل تقى راس سفارتي مميليس من جو دفاترا ورايك أيك مواصلاتی (کمیونکیشن) روم واقع تھا۔ اس عمارت کو بم روف بنايا كميا تمااور 20 انتلالي كاروز بمدونت اس كي مرانی کرتے رہے سے جن کا یہ می کام تھا کی مغربی

انبول نے انمی دنوں نبتان سے ایک ثن دھا کہ خمز مادہ سيميكس (Semtax) إدر الكِسْراك دْيُوسْرْز سِين

بورب می سیلے ہوئے ایران سے ہمددی رکنے والے وبشت كروكرويول من تقليم كرف كے لئے قارموساوكى

نے اپن سمندر مدود میں داخل ہوتے ہی بحری مطنی پر

اینے بون ، جرمنی کے سفار تخانے کے ذریعے اسلامی بنیاد بری کے اثرات کو پھیلانے اور دہشت کردی کے فروغ کے لئے ہوپ می بوے بانے پر پید تھے کرد ہا قا۔

عراق کے ساتھ آ تھ سالہ جگ جو 1988ء میں میز فائر رقم مولی می اران کی معیشت کوایا جی بنا کے رکودیا تھا۔

کے کانفرنس روم میں تومیر کے اس روز ہونے والی میٹنگ م اس اطلاع کو جو ڈیل ایجنٹ نے بیجی تھی ، ایران کی طرف سے ولی تی وحملی خیال نہیں کیا گیا۔ بیخطرہ عراق

میس سروس نے بغداد کے لمٹری میڈ کوارز سے جرائی تھی جس میں بتایا می تھا کہ ایران ، کویت اور امرائیل کے

ورب س د بشت كرداند مركر ميول عن دابطه قائم وهيل .

مكل كرنے كى كوشش كى تحىد بدوها كدفير ساز وسامان

مبيا كرده اطلاع يرسينش (Spanish) مشم حكام

لین 1990ء کے موسم گر ما کے آغاز تک ایران

جورقوم تليم كى جارى معيماس يرجرت موتى مى كوكك

لیکن کیریا، اسرائل دفائل افواج کے میڈ کوارٹر

کی طرف سے تھا۔ ایجنٹ نمبر 1 کے ہاتھ موال کے ایک اليے جنگى منعوبدكى كاني باتحدلك كن مى جوفودارانى الملى

अधित स्टेशियां के विकास में किया है कि कार्य

ہتھیاروں کے ساتھ،استعال کیا جائے گا۔

کانفرنس روم می موجودافراد کے ذہنوں میں ایک ى سوال تعا\_"كيا بياطلاع قاعل بمروسه بي؟" ايجنث مبر 1 نے این آپ کو ماضی میں مید قائل مجروسہ ثابت كيا تعااوراس كالجيجاموا" وْالْأ "عمو مأدرست البت موتار با تعار اگر چهموجوده اطلاع نهایت ایم می کنین تمبر 1 کے بارے می قدرے شکوک وشہات می پدا کرنی تقی ۔ بیمی تو ہوسکتا تھا کہ بیجنلی منصوبہ ایرانی التملی چنس المجنمي کي اين اخراع موتا که اسرائل کوعراق پر چيش بندی کے طور پر سلے جملہ کرنے پراکسایا جا سکے۔ کیا تبر 1 كاختاب اركما تما ادرايراني اساب مقاصد كے لئے استعال كرر بي يته؟

اس سوال کا جواب تاش کرنا مجی خطرے سے خال ند قا۔ اس کام کے لئے وقت جا ہے تھا تا کر کی دوسرے ا يجنث كوتيادكر كي قبر 1 سي دا يلغ كے لئے بميجا جاتے۔ ال من كل الله بحل الك يطع شعر اليك مخركواس كي كمين كاه ع كمود تكالمنا كونى آسان كام نه تما اورائباني مسس روى كانازك كام تفارا كريدابت بحى موجائ كروهاب مجى امرائيل كا بعدرد اور وفادار تعالواس كى اين جان خطرے میں یز سکتی تھی لیکن عراق بان پر بلا مختیق اور تصدیق ایکشن سے اسرائیل کی خود اپنی جائی دیر بادی کا باعث بن سكما تفار حراق ير ملط منظ كرنے ير بقينا حراق مي جوالي مندكر م والى ان ميكي جوالي مندكر من والى ان وشفول وفتم كردے كا جومدام كوكويت سے مار بمكافى كے لئے اتحاد وا تفاق بيدا كرنے كى خاطر مختف ممالک کے درمیان کی جارہی تھیں اور بہت سے مسال حرب مما لک تھنی طور پر اسرائنل کے خلاف، عراق کا ماتھوں کے۔

عراق کے جنگی باان کی تعدیق کا ایک عاطریقہ بها تفا كه شالوم كوم ال بين جائد رات كي كرى تارين شل محراک اور سے از ان جرتے ہوئے اس کے بیلی کا پٹر نے اردن کی محرائی پٹی کے اور سے بھی ہواز کی گئی رفتے ہوئے بیلی کا پٹر کے انجن کی آور سے بھی ہواز کی انجن کی آ واز بندر کی گئی تھی۔ لہذا اردن کے جدید ترین ماڈ ارسٹم کے لئے بھی اس کی اپنی فضائی صدود علی مرائے ماڈ ارسٹم کے لئے بھی اس کی اپنی فضائی صدود علی مرائے کی گئی میں نہ تھا۔ وو اتن فاموثی سے از اجار ہا تھا کہ اس کے گھو منے والے ہر (روثر بلیڈز) بھی کوئی آ واز بیدائیں کر رہے ہے۔ لہذا انتہائی خاموثی کے ساتھ بیلی کا پٹر کر رہے ہے۔ لہذا انتہائی خاموثی کے ساتھ بیلی کا پٹر کر رہے ہے۔ اندر اس مقام بک بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بک بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بک بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بک بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بھی بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بھی بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بھی بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بھی بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بھی بھی گیا جہاں شالوم کو اندر اس مقام بھی بھی گیا تھا۔

زین برازتے فی شالوم دات کی گیری تاری میں عَائب ہو کمیا۔ انتہائی سخت ٹرینگ کے باوجود وہ اس صورت مال کا سامنا کرنے کے کئے دی طور پر تیار نہ تھا۔ اب اس نے اینے زخرہ رہے، حفاظت اور وسائل کا خودی بندوبست کرنا قارای نے اینے آپ کوارد کرد کے ماحول عي د حالنا تعامعرا كاندر جونا قالل تعورسورت مال جين آعتي مي اس كے بارے يس اور كہيں روي زمن يرسوما بحى تبيس ماسكما تفالحول شرريت كاطرفان آ سكا تفاه زين مع اجا يك تهديل جوكرا ي زنده وفن كر عَنْ تَكِي آ مان كا رنگ لحد بدلحد تبديل مور با قفا\_ ايك رعك كاصطلب اوروومر الرعك كالمجحاور بوسكا تحاران نے موسم کی تبدیلی کا انداز وخودی لگانا تھا اور بر چزخود بی كرنى تقى \_اين كانول كومعراكي خاموثي كاعادى بناناتن اور معراکی خاموثی کی مثال کی دومری خاموثی ہے میں دی جاعتی اوراہے یہ بھی یا در کھٹا تھا کماس کی پہلی ملطی اس ک زندگی کی آخری ملطی مجمی قابت ہوسکتی تھی۔

بیلی کا پٹر سے محراش قدم رکھنے کے تمن دن بعد دسمبر کی اس سرد سم صاوت کوشالوم عراقی وادی ش منہ کے عل سرایز اقدار اس کے چند (چنا) کے نیچ اس کا دحوب کا چشہ تھا، جس کے شیشوں سے تاریکی میں زمین گھوشی

ہوئی و کا گی دے رہی تھی۔ شادم کے پاس جوا کی ہتھیاد

من وہ مرائی لینی آیک شکاری جاتو تھا۔ اس جاتو کی مده

سے اے کی طریقوں نے آل کرنے کا طریقہ سکھایا کیا

تھا۔ کیا وہ اے اپنے سے زیادہ طاقتور کے طلاف بھی

استعال کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ اس پچے معلوم نہیں

تھا، یا اسے اپنے ہی طلاف استعال کرے گا۔ یا آ رام

می تھی۔ اپنی کوئی گرخود کئی کرلے گا جواس کے تینے

می تھی۔ اپنی کوئین (Cohan) کی اس کے تقییل

کندگان کے اہتموں تشدہ اور موت کے وقت سے ان

میرکرمیوں اور جاموی تی کاردوائیوں می معروف

خود کئی کر لینے کا حق دے دیا میا تھا۔ شالوم مسلسل ماحول

خود کئی کر لینے کا حق دے دیا میا تھا۔ شالوم مسلسل ماحول

کا جائزہ لینے کا حق دے دیا میا تھا۔ شالوم مسلسل ماحول

کا جائزہ لینے کا حق دے دیا میا تھا۔ شالوم مسلسل ماحول

کا جائزہ لینے کا حق دے دیا میا تھا۔ شالوم مسلسل ماحول

وادی سے تقریباً آدھے کیل کے فاصلے پرمیم خانہ بدوشوں نے اپنے کیم بھی میں کی جہلی عباوت ( نماذ پر سے ) کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کے کوں کے ہو گئے کی آواذی ہو بھی تھیں آواذی ہو بھی تھیں لیکن ان کے بال مولکی طلوع آفاب سے پہلے کیپ کین ان کے بال مولکی طلوع آفاب سے پہلے کیپ سے باہر نیس تعلیم کے۔ یہ حرائی طور اطوار کا پہلاسی تھا جو شالوم نے پر حما تھا اور جو محرائی طور اطوار کا پہلاسی تھا جو شالوم نے پر حما تھا اور جو محرائی طور الموار کا پہلاسی تھا مے لئے ضروری تھا۔

روی موں اس کے باکس مرف وادی اور پہاڑوں کے درمیان اس کے باکس مرف وادی اور پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ فاہری آگھ سے اس رائے کا کوئی نشان نظر فہری آتا تھا جس پر اس سے بل ملٹری قافلہ گذرا تھا۔ شالوم کے لئے بیاتنا تی واشح اور صاف تھا جس کہ ایک شان زوو مڑک۔ رہت کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں اس رائے کی نشاندی کرری تھیں جہال سے گاڑیاں گزر بھی تھیں۔

سورج بلند ہو چکا تھا، جب قافلہ نظر آنا شروع ہوا، ندل ایسٹ کے اپنے ذاتی تجربے کی بناء پروہ مجمتنا تھا کہ کاڑی پر سکڈ میزائل ادر اس کا لانچ لدے ہوئے موساد نے بہترین جاسوی مواد پیش کیا تھا۔

ر بدائجی آ دھامیل تھا کہ وہیں رک کیا۔ شالوم نے صدام کی کویت پر بلغار کے بعد سے دہ اپنے کی تصویر مینی شروع کردیں اور دفت نوٹ کرلیا۔ اسرائیلی جم منصب کے ساتھ مسلسل را بلغے ہی تھا۔ اس سکڈ میزائل (Scud Missile) کو لانچر پر 1983 د کا وہ دوریاد تھا جب دہ نیا نیا پر مکیڈیئر جزل

1983 ما وو دور یاد ما جب ده ما نیا بر بید مرس بردموث ہوا تھا اور اے خفیہ طور پر معنا گان کی طرف بیروت بھیا گیا تھا اور اے براہ راست امریکہ کے جانک چیف آف سٹاف کور پورٹ و فی تھی کدامریکہ ک

جاعث جیف! ف شاک ور پورٹ دیں کی کہ اسریند ک طرح لبنان کی جنگ میں مدا خلت کرسکتا تھا۔

بعدازال اس نے موساد کے ساتھ ال کرائ وقت الی کام کیا تھا اخطے لور؛ (Achille Lauro) ہائی ولین کے وقت الی کی سلی ار فورس ہیں پر اپنی ولین جہال ہائی جیکر، اپنی آزادی کی مزل اسمری طرف جاتے ہوئے اغوا شدہ جہاز کے ساتھ رکے تھے۔ الی کے فوجوں نے سنر کو ہائی جیکروں کو پکڑنے سے دوک دیا تھا اور وہاں فائر تک کا تبادلہ ہی ہوگیا تھا۔ تاکام ادر بمنات ہوگیا تھا۔ تاکام ادر بمنات تواقع ہی میری جہاز میں کرم افوا شدہ جہاز کا آپ منزی جہاز میں کرم افوا شدہ جہاز کا آپ منزی جہاز میں کرم افوا شدہ جہاز دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

1989ء ش سٹر پانامہ (Panama) پر چ مائی کرنے والی کمانڈو ٹورس کا گراؤٹہ کمانڈر تھا اور فررق طور پر مائوگل ٹوریگا (Manuel Norlega) کو پکڑنے کا ذمہ دارتھا۔

مرف مانث چین کے چیئر مین جزل کون پاول اور جزل نادمن محواز کوف Norman ) متحددافوان کے مریراد کو کام تھا کہ کی تصویر مینی شروع کردی ادر دفت اوث کرایا۔

ملڈ میزائل (Scud Missile) کو لانچری منت کا معانے اور چلائے میں عراقی فوجیوں کو پندرہ منت کا اور چلائے میں عراقی فوجیوں کو پندرہ منت کا کہ چوڑتا ہوا قضا میں عائب ہو آبا۔ چند منت بعدی ملہ تیزی سے بیاڑوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ چندی میں اس سکڈ میزائل نے تل اہیب یا کسی بھی مرے امرائی شہر کونشانہ بنا ڈالٹا تھا۔ بشر طیکہ یہ آبک بھی باتی فائر نہ تھا۔ اب شالوم نے تل اہیب کی طرف باتی فائر نہ تھا۔ اب شالوم نے تل اہیب کی طرف

ورے اے ای اگل اس کا خوب انواز و تواور Seanned By Amir

ن کا مالک تما جے امراکل بہت پند کرتے تھے لین

ن معالمات عى ضرب شديدلكاف كاعادى تحااوروار

م کے اندروہ اے مربرانہ نیملوں می ڈرا در نیس لگاتا

۔ کما او وورس کے سب سے او تیج عہدے پر ہونے

جزل سفر کے موساد کے ساتھ روابط ہیں۔ جس وقت سدودی سرحد کے ساتھ ایک دفاقی لائن قائم کرے عراقی افوان کوکویت سے باہر دھکیلنے کی کوششوں میں جما ہوا تھا، سفر کے افسر دسموساد کے ساتھ مل کر عراق کے اندر مراحمتی تحریک افغانے کی منصوبہ بندی کر دہے تھے تا کہ صدام کے افتد ارکا فاتمہ کیا جا تھے۔

جب مجر جزل دیے ڈاؤنگ ہے ایس اوی نے کا نظر نس دوم میں مینک بلائ ،سب کوملم تھا کہ جیسے جیسے اقوام حقدہ کی جنگ کے لئے ملے کردہ تاریخ قریب آ ری میں جو کہ منگل 15 جنوری 1991ء تھی، دنیا جرک مکران صدام سے مکالہ کرنے پر زور دے ری تھی۔ صدام کا لگا تاریکی دعویٰ تھا کہ ''یہ جگٹ، سب جنگوں کی مال ٹابت ہوگئ'۔

زاؤ نظ نے اپنے سامعین کو خاطب کرتے ہوئے یادہ بانی کمائی کہ اوافعین اب بھی جاہتا ہے کہ اسرائیل اس جگ سے اس کے بدلے ش اے کمی مار کا اس جگ سے باہر دے۔ اس کے بدلے ش اے کمی مدت تک سیای حمامت اور اقتصادی المدادے نواز اجائے میں ا

امرائیلوں نے فوری طور پر شالوم کی میٹی ہو کی سکڈ

میزائلوں کی بوسائز میں تیاد کی ہو کی تصویر دکھانا شرد ع کر

ویں۔ پھرانہوں نے سوال پو چینے شرد ع کر و ہے۔ "فرش
کیا صدام سنڈ میزائلوں کے ساتھرائی وار ہیڈ فٹ کرویتا
ہے؟ موساد کو پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ اس نے
ایسے ہتھیا دوں کی ابتدائی تیاری شروع کر رکی تھی۔ اس
کے پاس سکڈ میں کیمیکل اور جراثی ہتھیار فٹ کرنے کی
ملاحیت ہی موجود تھی۔ کیا ہم اسرائیلی ان کے برسنے کا
ملاحیت ہی موجود تھی۔ کیا ہم اسرائیلی ان کے برسنے کا
انتظار کریں؟" کیا اتحادی افوائ کے پاس ان سکڈ
میزائلوں سے نبننے کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ قبل اس کے کہ
میزائلوں سے نبننے کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ قبل اس کے کہ
میزائلوں سے نبننے کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ قبل اس کے کہ
میزائلوں سے نبننے کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ قبل اس کے کہ
میزائلوں سے نبننے کا بھی کوئی منصوبہ ہے پاس کوئی الی

ڈاؤنگ کے افران میں سے ایک نے جواب دیا۔" ہمادا بہترین انداز و ہے کہ صدام کے پاس پھاس کے قریب سکڈ ہو سکتے ہیں''۔

" ہمارا خیال ب کرمدام کے پاس اس سے پانی منا زیادہ اور مکند طور پر پانچ سو تک سکڈ موجود ہیں"۔ هنتائی شاوت موساد کے سربراہ نے جواب دیا۔

کانفرنس روم عمی سنانا چھا گیا، جے ڈاڈ نک کے سوال نے تو ژا۔

"کیا آپ باسک سیح تعداد بنا سکتے ہیں؟" شاوت کے پاس کوئی مرل جواب نہ تھا، سوائے اس کے سکٹ عراق کے مراق کے مشرق حصول میں دیکھے مراق کے مشرق حصول میں دیکھے کئے تھے۔ امریکن افسرول نے ڈاؤنگ سے اتفاق کا اظہار کیا کہ" وعریش صحرا میں ان کے چمپائے مائے کا امکان ہوسکی تھا"۔

"کرآپ جتنی جلدی جنگ شروع کری، اتای بہتر ہوگا۔" شادت نے کہا۔ اس نے اپنی مالوی کو چہانے کی می کوئی کیشش نہیں گا۔

ڈاؤ نگے نے وعدہ کیا کہ وہ زوروار طریقے سے
اس پر توجد سے گااور مینگ برخاست ہوگی کین ساتھ بی
اس نے اسرائیلوں کو ووہارہ یا ووراد نا ضروری خیال کیا کہ
امرائیل آنے والے تساوم میں کود نے سے باز رہے۔
لیکن موساواور ابان کی طرف سے جو بھی اسم علی جش مہا کی
صائے گی اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس ووران مونا کینشہ
سٹیٹس اور اس کے اتحاد ہوں کی طرف سے یقین وہار اورائی جائی جائے گا۔

اسرائل میم بداصال ملے کر تحر روان موکی کہ انہیں اس مین کے میں میں اس میں ہوا۔ انہیں اس میں موار

17 جؤر 1991ء کو بھے 3 بیچے معرالی طوفان (ڈیزرٹ شادم) ٹائی گزائی کا آغاز ہونے کے فور آبعد سات سکڈ میزائل تل ابیب اور حید کی بندرگا ہوں سے آ

کہاں سے لی تقی بو جروو لا یہ تعاوہ چونکا دیے والی تھی۔ وہ اس بات کی تقد این کرسکتا تھا کدوہاں سے تمی منث سے کم فلائگ ٹائم کے فاصلے پر جارسند لا نجوموجود تھے۔

ے مطابقت نام نے قامیعے پر جار سند کا ہر موبود تھے۔ ''او معلیں!'' اس نے اپنے کمانڈوز سے کہا۔ '' کچھ بٹیرون کو بھون آئی''۔

چینوک بیل کاپٹر اس میم کوم ان صحرا کے اندر تک

اندر کی ۔ ان کے ساتھ ایک خصوص طور پر تیار کردہ لینڈ
رودر جی بی تی جو نا ہموار، کھر دری اور رینلی زیمن پر
علنے کے لئے تیار کی گئی تھی۔ ایک بھٹنے کے اندر انہوں
نے سکڈ لا ٹی کا سراغ لگا لیا۔ ایک بحقوظ ریڈ ہو بینام کے
دریعے کما تھ و لینڈر نے ہوایس انزفورس کے بمیار جیٹ
بلا لئے جو آ تشکیر مادے اور ہراد ہوتھ بموں سے لدے
ہوئے تھے۔ ایک فعا یس معلی بلیک باک ایک کاپٹر نے

چند محفظ بعد بی امرائل دزیراعظم شامیری ابیب ش ایٹ دفتر میں بیٹا ویڈیود کور باتھ۔ امریکن صدر بش کی ایک اور نیلفون کال کے جواب میں شامیر نے اعتراف کیا کہ امرائل کو جنگ کے دائرے سے باہر رکھنے کے بارے میں وہ کافی مجدد کیے چکا ہے۔ دونوں میں سے کی نے بھی جنگ میں موسادے کردار کا ذکر نیس

سكذر ك تاع ك ويديوتيارك \_

گف وار کے باقی ونوں میں سکڈ میزائلول سے مارے جانے اور ذخی ہونے والول کی تعداد تقریباً 500 افراد تھی جن اللہ کے جو افراد تھی جن میں سکڈ میزائل سے جو سعودی عرب میں سکڈ میزائل سے حلے کا نشانہ ہے تھے، اس کے علاوہ جار برار میود یوں کو اسرائیل میں ہے کھر مونا پڑتا تھا۔

مگف جنگ کے بعد اسرائلی پارلیمنت کی خارجہ اموراورڈ بغنس اوورسائٹ اٹملی جنس اداروں کوعراق کی طرف سے کویت پر ملخار کے بارے میں پینکی اخلاع نہ بعدازال ای میح کو امرائلی وزیراهم بزباک ایر نے بات لاکن پر واشکن سے پوچھا کہ'' کتنے رائیلوں کی ہلاکت کے بعد صدر بش کچھ کرےگا؟'' بیخت کال صدر بش کے مبروقل پر زور دینے اور ایر کے اس اختاہ کے ساتھ ختم ہوئی کہ'' امرائیل زیادہ یہ میدان جنگ سے باہر جیٹہ کر ایل جان کا تماشہیں

ارائے جن سے 1587 بلڈ تکس جاہ اور 47 شمر ہول کو

شامیر نے پہلے تی اسرائیلی ائرفورس کے جیٹ اروں کو عظم دے دیا تھا کہ دہ اسرائیل کی شالی فضائی رود، جو عراق ہے لی تھی، محرائی کریں۔صدر بش نے رادعدہ کیا کہ"اگر شامیرائے جیٹ طیاروں کو والیس بلا لے تو دہ دو پیٹریاٹ میزائل شکن بیٹریز بھیج کراس کے رول کی حفاظت کرے گا اور اتحادی افواج چندون کے

سكذ محوال براير الرائل يريسة رب 22

ر بالى سكد زكوجاه كردي كي" \_

وری کو ایک سکد آل ایب کے لواجی علاقے دابات گان کراجس سے 196 اسرا کی شہری زخی ہوئے ، پکھشدید اور شمن افراددل کے دورے سے مرکئے ۔ وحما کے ک واز موساد کے ہیڈ کوارٹرز تک پہنی۔ ملٹری ہیڈ کوارٹرز مری منزل پر دافع معاما گان سے بماہ راست رابطہ کیا۔ سری منزل پر دافع معاما گان سے بماہ راست رابطہ کیا۔

رائل فود کرے گا'۔ چھ کھنے بعد ڈاؤنک اور اس کے ساتی کمانڈوز ودی عرب کی طرف کو پرداز تھے عراقی سرصد کے یب واقع گاؤں فرغر میں شالیم ان کے انتظام میں تھا۔ یرٹن آری کی لائیفارم بہنے ہوئے تھا۔ اس نے بھی نیس

اادد کی کی نے اس سے پرچما کریے بے تھادم اے Scanned By Anyir

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



دے سکنے کی ناکائ کا ذمہدار ممبرایا کیا تھا، ندی وواول ادارے مرارقی خطرے کے بارے وکی اہم اطلاع فراہم كن عمى كامياب رب تق ليل دوم ك اعدى خليد مينتكول كى إبرآسف والى خرول معطام موتا تفاكه میٹی کے ممبروں امان کے سریراہ امان شہاک اور موساد کے سریماہ شاوت کے درمیان الرامات اور جوالی الرامات كا بي يدا موا تهار آلى كى ايك جنزب ك بعد موساد كاسر براولو استعنى ويندير تزار موهما تعاليكن موساد ک کمان الحی اس کے ہاتھ سے تکی نہی۔

موساد شعبہ نفسیاتی جنگ ایل اے بی جس کام اسرائیل کے وشنول کے خلاف ڈی انفارمیشن پھیلانا اور غیر ملکی اور لوکل محافیوں کے ڈریعے خالفین کے کردار کو داغدار بنا كريش كرنا بوتا تقاران في افي توجد كا مركز مقامی ذرائع إبلاغ کو بنالیا۔ انہوں نے اینے پیٹدیدہ اور چیتے محافول کو بلایا اور انس بتایا کدمنلد الحکامس کی ناكا في يا خفيرا طان عات كالبين تعاليكرا مراتيلي بلك كواس معافے عل مراه ادراسے بميشه كاميا يول كى خري سنے

برتياد كياجا تار باقعار حقیقت حال کولیب (LAP) نے اجمالنا شروع كرديا\_دنيا كركمي لمك كى المملى جنس الحينى افي آيادى اور ملک کے رہے کے حماب سے جمونے رو بالندے ى اى ما بريب بينى مداسرائل كى موساد كى داس ميدان میں دنیا کی کھی کی خفیہ سروس موساد کا مقابلہ بھی کرسکتی محی۔ لوگون کے ذہن بدلنے، دشمنوں کے اعمر ماہوی بھیلانے اور جمورتے بروپیکنڈے کا طوفان اٹھانے میں مرشد بياس سال من اس كاكوكي د مقابل في الناراس كاخريدا اوا بريس اورمحافي اندروني خفيد كمانيال ان ير انشاءكرنے ير بميدلي كمنون احمان رہے تھے۔ ایک دم سے اخبارات میں اس حم کے مفاین شائع ہونے کے کہ کلف وارے ملے دفا عی بجیث برکث

لکتے کے باوجودموساد نے لبتان، اردن، شام اور عراق عن ابی خفید سر گرمیول کی جنگ جاری رکی۔ موساد کو ساستدان اس کے افی تقید کا نشانہ منارے تھے کو تک انبول نے دفا کی بجث کا جمعا کردیا تھا۔ بدایک آ زمودہ تسوقا اور بيشه كامياب ربتا تعار اسراتلي يلك جوسكة حلوں کے خوف سے باہر لکل ری میں اس پر دی میندے ے مناثر ہوئے بغیر ندو کی، البذار لی اورعوام کی طرف ے تمام تر تقید کا ن ندموماد کی بجائے سیاستدان بنے لے۔ مرام مک عل دفائل بحث کے لئے مصرميا مون لك اب تك امرائل سطلائت ذانا Satellite) (Data کے لئے امریکہ پر انھار کرتا جلا آ رہا تھا۔ لبذا سب سے مملی ملٹری سیلائٹ برمرکوز کر دی من ،خصوص طور رعوال برنظر رکھنے کے لئے ایک ی متم کے ایمی ميزائل ميزاكوں كى تيارى عن تيزى لا أن كئے۔ پيٹريات منزاكون كى كى بيريون كاامريك وآردرد دواكيا-

الملی میں سب مینی موساد کے فق عی استانا پاے یانے م یود پیکنڈے کو دکھے کراٹی ایمیت کھونے گئی۔ شادت فاع بن كر امجرا اور وه موساد كو ملي جيسي ابم پردیش دلانے کے لئے زمزم ہو گیا۔ عراق عل اہم اوریشوں برمرایت کے ہوئے موساد کے ایکنوں کواس نے تھم بھیجا کہ وہ نیمعلوم کریں کداتھادیوں کی بمباری ے واق کے کیمیل اور بائولوجیل + Chamical) (Biologial ہتھیاروں کے ذریعے تنی مقدار میں تی

ایجنوں نے معلوم کرایا کرمراق کے یاس اب مجی كافي مقدار من أحمر لس، سالي لوكس، الدلا وائرس اور كيميادي فروكس، جوير آدي، عورت اور ينج كو يوري امرائل من حم كر كتى فى بكدونا كايك يز ع حصاك آبادى كومجى نيست ونابود كرسكى فى موجود كى\_